



شخ الحديث حصرت مولانا محمد ذكرياصا حب آوزالله مزالانا

## مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُرَدُهُ وَمُرَدُهُ وَمُرَدُهُ وَمُرَدُهُ وَمُرَدُهُ وَمُرَدُ اسايان والوضورافيس مَا اللّهُ مَنْ الله مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

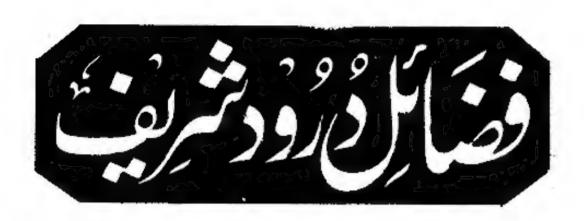

مُؤلِفُهُ رَأُسُ المحرثين صنرت الحاج الحافيظ مولانا محرّر رُبّا صَاحِ مُثَنظِلًا فيخ الحديث مظاہر علوم سہار نبور

جس میں در ود در رون کے فضائل اور ند بڑسے پر دعیدی اور خاص ور دوں کے فضائل اور آداب ومسائل اور روضۂ اقدس برسلوۃ وسلام بڑھنے کا طریقی اور در ود مشریف کے متعلق بچاش مقصے ذِکر کے کئے ہیں۔

مك ينك ما بيب لمشنگ كمپنى مشهور مل ميكلودرود كراچي (مشهور آندث برسيس كراچي)

## فهرست مضابين فضائل درُود ميشريف

| صتم    | معتمول                                                                             | صنحه | خضمون                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|        | بوشخص مبح وشام مجريردس دفعه درودي                                                  | 1    | تمهيد                                                      |
| ۳۳     | ہوشخص مبع وشام مجہ پردس دفعہ درود <sub>ک</sub><br>پڑھےاس پرمیری شفاعت از پڑتی ہے گ | ч    | م قصب ل اول                                                |
|        | بردرود يرايك فرشة مقرر بوتاب جواس                                                  |      | در ور و در مث مربیت کے فصنائل میں                          |
| 1      | ا والعدل بال باركاه بين مصفلات                                                     | 6    | إن الله وملككته بيسلون على النبى الآية                     |
| اليولا | درود کا آیک پرج اعمال کے پیٹے کو جبکا<br>دے گا۔ مدیث البلاقة                       | 4    | الترتعالى شانئك درود بيبين كامطلب                          |
| 1      | دمه كا- مديث البلاقة                                                               | 100  | فل الحد لله وسلام على عباده الذين اصطفى                    |
| 0      | جس کے پاس کوئی چرصن قرکون ہو کے                                                    | il.  | من صلّى على واحدة مسلّى الله عليه عشرُا                    |
|        | وه محرير درود يج                                                                   | 14   | عمال کے تواب میں کمی زمادتی                                |
| W4     | ورو در شریب کے فصنائل کی اجاتی فہرست                                               | 10   | ن متى على واحدة تصط عنه عشر سيئات                          |
| 49     | دوسري قصسل                                                                         | 14   | رود شریف کے تواب پر حضور کی ک                              |
| 49     | فاص فاص درود کے فاص فاص                                                            |      | تهائي مسرت اورطويل سحدة سشكر                               |
|        | فضأل كے بيان ميں                                                                   | 14   | مضور کی شان میں گستاخی<br>مناور کی شان میں گستاخی          |
| ₩-     | كيف الصلوة عليكم إلى البيت                                                         | 11 1 | ن اولى الناس بي يوم القيلمة اكتزيم على صلوة                |
| dd     | حضورك درودكو حضرت ابرابيم كي                                                       | 74   | ن لِتُد مُلْتُ كَمْرُ سياحِين الح<br>من المرحق من من الله  |
| 4      | درود کے ساتھ تشہیبہ ا                                                              | PI   | نَّ اللَّهُ وَكُلِ بِقِبْرِي مِلْكُا                       |
| 14     | جور جاہے کراس کادرود بڑی ترازو                                                     |      | / w                                                        |
|        | میں تلے وہ یہ درود پرے                                                             | Ľ .  | نهیا رعکیبهم استلام این قبوریس زنده بین<br>شده می داده این |
| N/A    | عجد رجیب کے دن کثرت سے م                                                           | 14   | راتريف يركف الوكردرود كالفاظ                               |
|        | درود پڑھا کرو                                                                      | ۳.   | م اجعل لك من صلوتي الخ                                     |

| مضموك                                                         | مغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بخیل وہ ہے جس کے سامنے حضور ا<br>کانام مبارک آئے اور درود ن   | P'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | التُدتعالىٰ نے زہن پرانبیا سکے }<br>شاجسام کوحرام کردیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ين ا                                                          | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جعهك دن اعلى مرتبه درود كا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضور صلی النده ملیہ وسلم کے پاک نام<br>پر درود نر بڑمنا جفاہے | ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللهم انزله المقعد المعتسرب الخ<br>يروجوب شفاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جس مجلس میں حضور کا ذکر نہ ہو وہ                              | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جزى التُدعنا محدٌ إلا كا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا ذان کے جواب کے بعد درود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رعا مانگنے کے وقت درود مشسریعن                                | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وسسيلها ورمقام محبودكي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كاير مصنا                                                     | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسجدمین داخل برستے وقعت درود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضورا قدس صلى الترعليه وسلم كي خواب بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زیارت کے لئے درودسشریین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| واندِمنف رقد کے بیان میں<br>درود سٹ ریف کا حکم                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضور کی خواب میں زیارت<br>کے لئے دو تنبیبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تحرین جہاں نام مبارک آئے۔<br>ملا بھی در مداکہ ناملہ ستہ       | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درود وسلام کے العن اظری <sub>ک</sub> ے<br>اک بھی میں ہے ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| درود نشریف کے متعلق آداب متفرق                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تكمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| درود ٹشریف کے متعلق مسائل<br>ایش فیص                          | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درود مشریف کے خاص خاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پاغوس                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - مواقع نی احمالی فهرست<br>در مروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| درود ترکیف کے معلق بجاس معکایار<br>شدہ میں اور م              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ليسري تصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منوی مولاماجای<br>منته ایادهٔ ما اینقاسی                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درود مرکف در پیشھنے پر وعیدیں<br>سروم مرکم الوم فر مرور در شاری و مصنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموارار فضا بدفا مي                                          | ۸4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضور کے مام آنے پر درود تمریف ندبر صفی ہے۔<br>حضرت جرمل اور حضور کی مد دعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜                         | رائیہ میں النہ ملیہ وسلم کے پاک نام میں در دود نہ پڑسنا جنا ہے جس مجلس ہیں حضور کا ذکر نہ ہو وہ قیامت کے دن وبال سے دعا مانگلے کے وقت درود شریعت کا پڑھنا مالوہ الحاجب صلوہ الحاجب میں مصل ہے تھی قیصل فوائد مشاہد ہے ہیں تھی قیصل فوائد مشاہد ہے ہیں تھی قیصل فوائد مشاہد ہے ہیں ان میں فوائد مشاہد ہیں تھی تھی ال | الا المام مبارک آست اور درود نرسط معنورسلی الشرمایی وسلم کیاک نام مبارک آست اور درود نرسط معنور کا ذرنز و وه می میاس می صفور کا ذرنز و وه میاس می صفور کا ذرنز و وه میان کی دو ت درود شریف کے وقت درود شریف کا می درود شریف کا می درود شریف کا می درود شریف کے متعلق آداب متوق وال می درود شریف کے متعلق آداب متوق درود شریف کے متعلق ماکل درود شریف کے متعلق میاکل درود شریف کے درود |

.

## ؠۺٳڵۺٳڵڟۧۺٝڵۣڴۺڵڴڴڔٚؽڮػۺڲ۫ۊ۠ ۼڂؠػڎٷؙڡؙڝؚڷؿۼڮڒۺۅ۫ڸ؞ؚؚٲڰڮڔؿؠڿٵۻڴٷٞڡؙڝڸؖؽٵۊؘڡؙڛٙڴٵ

اس سلسله کاسب سے پہلارسالہ شیسلٹ میں فضائل قرآن کے نام سے

حضرت اقدس شاه محرك ين صاحب تكينوى فليغ قطب عالم شخ المشائخ مصرت كنگومى قدس مرة كي تعميل مكم من المسائخ مصرت فعيل من قدس مرة كي تعميل مكم من المسائل التحام من المسائل التحام المائل التحام المائل التحام المائل الم

فضل سے چوہتے ہے کی سعادت عاصل ہوئی۔ جسے فراغ پرجب مدینہ پاک حاضی
ہوئی تو وال پہنچ کر باربار دل میں بیسوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود شکھنے کا کیا
ہواب ہے۔ ہرجند کر میں اپنے اعذار سوچا تھا لیکن باربار اس قلبی سوال ہر بینا کارہ
پختہ ادادہ کرکے آیا تھا کہ سفر سے والیسی پرانشار اللہ اس مبارک رسالہ کی تکمیل کی شش
کروں گا۔ گر" نوئے بدرا بہانہ بسیار "۔ یہاں والیسی پرام وزوفردا ہوتا رہا۔ اس ماہ
مبارک میں اس داعیہ نے پھر تو دکیا تو آج ۲۵ رمضان المبارک آخری جو کو جمعہ کی مبارک میں اس داعیہ نے پھر تو دکھا تو آج ۲۵ رمضان المبارک آخری جو کو جمعہ کی کمارٹ کے بعد اللہ کے نام سے ابتدا تو کر ہی دی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کھیل کی
تو فیق عطافر مائے اور اس رسالہ میں اور اس سے پہلے جتنے رسائل تھے گئے ہیں یا
وی کی کتا ہیں لکھی گئی ہیں ان میں جو لغر تیس ہوئی ہوں محض اپنے لطف و کرم سے
ان کو معاف فرمائیں۔

اس رسالہ کو چند فصول اور ایک خاتمہ پر اکھنے کا خیال ہے پہلی فصل بی فضائل۔
فضائل درود شریف ۔ دوئٹری فصل می خاص خاص درود نشریف کے خاص فضائل۔
تینٹری فصل میں درود شریف نہ پڑھنے کی وعیدیں، چوئٹی فصل فوا مدمتغزت ہیں۔
پانچویش فصل حکایات میں بی تعالی شانۂ کوکوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف نیسے
کی توقیق عطافرائے ۔ اس رسالہ کے دیکھنے سے ہشخص خود ہی محسوس کرنے گا
کہ درود سے محروم ہیں۔
سعادت سے محروم ہیں۔

فصل اوّل درود شریف کے فضائل میں

اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالیٰ شانۂ جل مبلالۂ عمر نوالۂ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنا نجیہ قرآن پاک میں ارشاد سب ہ۔

بیثک الدتعالی اوراس کے فرشتے رحت بھیجتیں ان بیغیر سلی الدهلید ولم پرداست ایمان والوتم بھی آپ پررحمت بھیجاکرو اورخوب سلام بھیجاکرور (1) إِنَّ اللهُ وَمَلْلِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَنَى النَّحِيُّ يَاكِنُهُ الْمِنْ الْمُنْوَا صَلُوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَسُلِمُوْ اتَسُلِمُانَ

(بيان القرآن) (بيان القرآن)

ف حق تعالى شاند ئىف قرآن ياك بى بهت سے احكامات ارشاد فرملے اندروزه، ج وغیره اورببت سے انبیار کرام کی توصیفیں اورتعربین مجی فرایش ان كے بہت ہے اعزاز واكرام مجى فرائے حضرت آدم على نبتينا وعليه الصلاة والسلام كو بديا فرايا توفر شتول كوحكم فراياكه ان كوسجده كياجات يكين سي حكم ياكسي اعزاز واكرامي برنهين فرمايا كهمين مجي بيركام كرتا بون تم بحبي كرد- بيراء از صرف سيرالكونين مخن عالم صلى التعليد ولم بى كولى التحري التعلي شان كوسلوة كى سببت اولا إينى طبرف اس کے بعدالینے باک فرشتوں کی طرف کرنے سے بعدمسلما لوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مؤمنو تم یمی درود بھیجو۔ اسسے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ موسمین کی ترکت ہے كيرون وال صالت جائت بي كرآيت مره يفيكولفظ الرائ اكسا مراروع فرايا بونهايت تأكيدير دلالت كراب، اورصيفرمضارع كے ساتھ ذكر فرماياجو استمرار اور دوام يردلالت كراب ينى يرقطعى چيزے كرالداوراس كے فرستے ميشر درود بھيجة بہتے بي نبى ر علامة خاوى لكفت بي كرآيت مشديفه مضارع كصيغه ك سأتم وولالت كرف والاب استمارا وردوام يردلالت كرتىب اس بات يركه التداوراس كوفية بهيشه درود بينجة رست بين بى ريم صلى الدعليه ولم رامد

صاحب روح البیان کلطت بی بین علماسنے لکھاہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضورا قدس صلی اللہ علیہ والم کو مقام محبود تک بہنجا اسے اور وہ مقام شفاعت ہے اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتب کے لئے اور حضورا کی دعا کرنا ہے اور موروکومنین کے علیہ وسلم کی زیادتی مرتب کے لئے اور حضورا کی امت کے لئے استعفار، اور کومنین کے

درود کامطلب صنور کا اتباع اور صنورا قدس می الشطیه ولم کے ساتہ محبت اور مصنور کے اوصاف جبلہ کا تذکرہ اور تعریف بیجی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جواللہ میں شان نے صنور کے اوصاف جبلہ کا تذکرہ اور تعریف بیجی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جواللہ میں شان نے دعی بیت بڑھا ہوا ہے جو صنرت آدم علیہ الشالی و والسلام کو وشتوں سے سجدہ کراکہ عطافہ بایا تھا اس التے کہ حضورا قدس ملی اللہ میں میں ہور بھی شرکی ہیں، بخلاف صنرت آدم میں کے کہ دیاں صرف فرشتوں کو حکم فرایا ہے

عَمل دوراندس ميداندگرت ريفي نيك دي پرورنديدو بيج پيغيب رنيافت يفتر في عَلَيْدِ اللهُ حَلَّ حَلالُهُ وَ يَهِ مَا اللهُ عَلَيْدِ اللهُ حَلَّ حَلالُهُ وَ يَهِ مَا اللهُ عَلَيْدِ اللهُ حَلَّ حَلَالُهُ وَ يَهِ مَا اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْدُ

علما سنے اکھا ہے کہ آب سے سولیے میں صنور کونی کے نفظ کے ساتھ تعریبا اسلام کے نفظ کے ساتھ دکر فرایا ہے میں کے نفظ سے تعریب کیا جیسا کہ اور انبیار کو ان کے اسمار کے ساتھ دکر فرایا ہے بہت وار سے سے اور ایک جگہ جب حضور کا دکر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ دکر کیا اور آب کونی کے نفظ سے جیسا کہ ان آدی الگ یس ان کو تو نام کے ساتھ دکر کیا اور آب کونی کے نفظ سے جیسا کہ ان آدی الگ یس ہے اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے ۔ علام سخاوی نے اس مضمون کو نفصیل وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے ۔ علام سخاوی نے اس مضمون کو نفصیل سے اکھا ہے ۔

یہاں ایک بات قابل خور بہے کہ صافی کا لفظ ہے آیت تربیف میں وار داؤا ہے اوراس کی نشتوں کی طرف اور مین کی اوراس کے فشتوں کی طرف اور مین کی طرف کی کئی ہے وہ ایک مشترک لفظ ہے ہوگئی معنیٰ میں مستعل ہوتا ہے اورکئی تفاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر دیا۔ علما سنے اس جگہ معنی اللہ تفالی شانداور علما سنے اس جگہ ہو معنی اللہ تفالی شانداور وشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے یعض علانے نے وشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے یعض علانے نے ماتھ ہے۔ کہ صافی کے مناسب ہوں گے موقع ہوت وعطوفت کے ساتھ ہے۔

پوجس کی طرف بیصائرہ منسوب ہوگی اس کے شان و مرتب کے لائی ثنا و تعظیم مراد کی جائے گی، جیسا کر کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر بیٹاباپ پر بھائی بھائی پر جہرابی سے توظاہر سے کہ جس طرح کی جہرائی باپ کی بیٹے پہنے اس قدع کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر بھائی کی بھائی ہو اس قدع کی بیٹے کی مائی دو اور اور اور الله مائی بھائی ہو اللہ علیہ تولم پر صلواتہ اور فرصت ہو بھی بھی بھی جہرا ہے۔ اس طرح بھائے کے موافق ہوگی۔ آگے ہو منین کو حکم ہے کہ تم بھی صلواتہ اور درجمت جو جو ام بخاری شنے اور اور اللہ بھائی ہو کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعزیف کرنا ہے ذشاول کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے درصرت ابن عباس سے یک تھائی کی موافق کی کہائے ہے۔ بعنی برکت کی دعارکرتے ہیں۔

کے سامنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے ۔ حضرت ابن عباس سے یک کو تھائے گئی ہے۔ بعنی برکت کی دعارکرتے ہیں۔

ما فظابن جرائية بين بير قول الوالعاليه كي موافق م البتراس سے خاص ہے۔ ما فظ نے دومری مگرساؤہ کے کئ معنی لکھ كر لکھاہے كم ابوالعاليد كا قول ميرے زديك زياده اولى ب كم التركي معلوة مع راد التركى تعريب ب حضور يراور الأكم وفيره كى صلوة اس كى التسع طلب ب اورطلب سعراد زيادتى كى طلب ب مدكماس كالماسة عريثين بكرجب يرآيت نازل بوئي توصحاب في يارسول الله سلام كاطرافية توجميس معلوم بويكا بينى التحيات مين جوير صاماتك اكتكرم عكيف ا يُنَهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَيَوْكَانُهُ صَالَحَ كَاطِرِقِهِ مِي أَرِشًا دِفرا دَيجَة آب ني وروو تشريف ارشا وفرمايا الله عُدَّصَلَ عَلى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الله مُعَمَّد الزفسل ثاني كي مديث مليريد ورودمفصل آراع ب- بيني التُرمِل شاندف ومنين كومكم دا تقاكم مجى نبى رصلوة بميجو بنى في اس كاطريقية بنا دياكم تمهارا بميجنايبي بي كمتم التربي س درخواست كروكه وه آبني بيش ازبيش رحمتين ابدالآباد تك نبي برنازل فراما رسي كيونكهاس كى رحمتول كى كوئى صدونهايت نهين - بيجى الندكى رحمت ب كماس دينوا برجو مزيد رجمتين نازل فرملت وه جم عاجز وناچيز بندون كى طرف منسوب كردى مايس كريا

بم نه بهجي بير - حالانك مرحال بين رحمت بصيخ والاوسي اكيلاسي سندي كيا طاقت على كرسيدالا ببيارى بارگاه مين ان كريت كي لائق تحفر بيش كرسكا-حضرت شاه عبدالقا درصاحب نورالله مرقدة كلعقيس التدسي رحمت مانگنی اینے پیغمبرر اوران کے ساتھ ان کے گھرانز پر بڑی قبولمیت رکھتی ہے۔ ان بم ان کے لائق رحمت التق ہے اور ایک دفعہ ما تکف سے دس رحمتیں اُتر تی ہیں ما تکف والديراب جس كاجتنابي جي جاسي أتنا حاصل كرك احرفت البر مدين جس كى طرف شِاه صاحب نے اشارہ فرایا عنقرب سے پرارہی ہے۔ اس مضمون سے بریمی علم ہو كياكه بعض جأبلول كابيراعتراض كهآبيت مت مريفه من مسلما نول كوحشور مسلوة تصحيحه كا ، ہے اور اس پرمسلمانوں کا اَللّٰہُ عَدَ صَلِّ عَلَى مُعَمِّدَ اسے اللّٰہ تو درو دہمی عمر ملی اللّٰہ عليه وسلم يرمض كم فيزسيد - بيني جس چيز كاحكم ديا تقا النيسف بندول كووسي جيزال تعلل شان كى طرف اولا دى بندول في - جونكماول توخود صنورا قدس صلى الترمليد ولم في آبيت تربف کے اول ہونے برجب معابد نے اس کی تعمیل کی صورت دریا فت کی تو صنور اقدس صلى التدعليه وللم في تعليم فرايا جيساكه اور كزرا . نيز جيساكه فضل ثاني كي حديث المرمفس آراب - دومركاس ومبس كريمارابه ورخواست كرنا التدمل شان سه کہ تواپنی رہستِ خاص نازل کر ہیا سے بہت ہی زیادہ او نیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بربر صنور کی خدمت میں بیبیں۔

علام سفاوی قول بریع بی تر فراتے بیں، فائدہ تہم امیرصطفی ترکانی منی کی کتاب میں لکھاہے کہ اگریہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے بھیں درود کا حکم فر ایا ہے اور ہم اور ہم اور کہ اگریں کہ اللہ تھے حکی علی تھی ہو واللہ حل شاخ سے اُلٹا سوال کویں کہ وہ درود بھیجے بعنی نا زہیں ہم اُصّری علی تھی ہے کہ اللہ تھے صرّ علی میں میں اس کا جواب میر ہے کہ حضور اِقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باک وات بی کوئی عیب بیں اور ہم مرایا عبوب و نقائص ہیں، ایس سی شخص میں بہت عیب ہیں وہ ایس شخص میں بہت عیب ہیں دہ ایس شخص میں بہت عیب ہیں دہ ایس شخص می کیا تنا کرے جو باک ہے، اس ساتے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ دہ اور ایس سے اس سے اس ساتے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ دہ ایس سے اس ساتے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ

دسى حضور يرصالة تجييج تأكدرت طابركي طرف سع نبى طاهر رصالة أيو- اليه بي علام نیشا پوری سے سمی نقل کیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف وحکم میں نکھا ہے کہ آ دمی کوٹما ز مين صليت على عقد من يرصناما بيئ . اس واسط كر بنده كا مرتب اس سعقاص اس النه اسيف رب بهي سع سوال كرس كه وه صنور يرصالية بميع تواس صوريت مي رحمت بصيعينه والاتوحقيقت بسالترجل شانؤس سياور بهماري طرف اس كي نسبت مجاراً ابحیثیت دعام کے ہے۔ ابن ابی عبلہ نے بھی اسی قسم کی بات فرمائی ہے وہ کہتے بين كرجب التدمل شائد فيمين درود كاحكم فرايا اور بهمارا درودحي واجب بك تنبين بهنج سكتا عما اسلئة بم في الدُّجل شائدُ بن سے درخواست كى كه وہي زيا ده واتف بساس بات سے كرحضور كے درج كے موافق كيا چيز سے يرالسابى سے جيسا دوارى جكركا أحقوى ثمناء عليك أنت كما آثنت يت على نفسك ضورً كاارشاديب كرياالندمي آب كى تعريف كرف سے قاصر بوں ، آپ ليسے بى بي جيبا كه آپ ف این خود ثنا فرما نی نب علام سخاوی و فراتے بیں کہ جب بیر بات معلوم ہوگئ تو جس طرح حضور المقين فرمايا ب اسى طرح تيرا درود بونا جابية كداس سعتم المرتب بلند بوگاا ورنهایت کثرت سے درود نفرین پر صناح اسیئے۔اوراس کا بہت اسمام اور اس يرا ومت جامية اس كاكركترت درود محبت كى علامات ميس الله مند الحَتَّةُ شَيْنًا ٱكْنْدُومِنْ ذِكْرِع جس كوكسى سعجمت بوتى ب اس كا ذكربهت كثرت سے کیا کرتاہے احرمختفرا۔

علام سن ورود بھیجا اہل سنت ہونے کی علامت ہے کر صفورا قدس اللہ علیہ ہم کر شرت سے درود بھیجا اہل سنت ہونے کی علامت ہے (یعنی سنتی ہونے کی)۔
علامہ زرقانی شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود کشتہ رین ہے اللہ تعالیٰ شاف کی ہارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقریب حاصل کرنا ہے اور صفور قدس صلی اللہ علیہ والم کے حقوق جوہم ہر ہیں اس میں سے بھر کی ادائی ہے۔
صلی اللہ علیہ والم کے حقوق جوہم ہر ہیں اس میں سے بھر کی ادائی ہے۔
صلی اللہ علیہ والدین ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ہما دا درود صفور کے لئے سفارش نہیں صافظ عر الدین ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ہما دا درود صفور کے لئے سفارش نہیں

ہاں کے کہم جیسا صنور کے لئے سفارش کیا کرسکتاہے۔ لیکن بات یہ ہے اللہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محس کے احسان کے بدلہ دینے کاحکم دیاہے اور صنور سے بڑھکر کوئی ممن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ صنور کے احسانات کے بدلہ سے عاجز تھے اللہ جل شا میں اعظم نہیں۔ ہم چونکہ صنور کے احسانات کے بدلہ سے عاجز تھے اللہ جل شا میں مکافات کا طریقے تبایا کہ درود پڑھا جائے اور چونکیم اس سے ہمی عاجز تھے اس لئے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تواہی شان کے موافق مکافات فرا احد محتفرا۔

چونکہ قرآن پاک کی آیت بالایں درود شریف کا حکم ہے اس سے علمانے درود شریف بارے بارے علمانے درود شریف بارے بارے کی درود شریف بارے کو واجب اکسا ہے جس کی تفصیل چونی فصل میں فائدہ دا برائے گی۔ بہاں ایک اشکال بیش آ باہے جس کو علامہ دا ذری نے تغییر کہریش اکسا ہے ہوب الشرجل شائڈ اور اس کے فائد صفور پر درود بھیجتے ہیں تو بھر ہما درود کی کیا ضورت رہی اس کا جواب ہیں ہے ہما دا حضور پر درود حضور کی احتیاج کی وجب نہیں ۔ اگر ایسا ہو آ اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضورت نہیں مرورت نہیں اللہ علیہ جارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ جارا درود حضور اقدس سے کہ اللہ جان شائہ کواس سے کہ اللہ جان کا مرورت نہیں احد ضفرا۔

مافظابن مجر المحقة بين كم مجد سے معض لوگوں نے بيات كال كياكہ آيت ترافير ميں صلاة كى تسبت تواللہ تعالى كي طرف كى تى ہے سلام كى نہيں كى كئى ۔ بين نے اس كى دوم بتائى كہ شايد اس وجرسے كہ سلام دوم على بين ستعلى ہواہ ہے ايك دعار بين دوم بتائى كہ شايد اس وجرسے كہ سلام دوم على بين دونوں معنى صحيح ہو سكتے تھاس دوم سكتے تھاس كئے ان كو اس كا حكم كيا گيا ۔ اور اللہ اور فرشتوں كے لى اظریت تا بعدارى كے معنى صحيح نہيں ہوسكتے تھے اس سكتے اس كى نسبت نہيں كى كئى ۔

اس آیت الرفید کے متعلق علامرسخاوی نے ایک بہت ہی عبر تناک قصد لکھا ہے، وہ احریمانی سے نقل کرتے ہیں کر میں صنعار میں تھا میں نے دیکھاکہ ایک خص کے گردیرا مجمع ہورہ ہے۔ میں نے بوجھا یکیا بات ہے۔ اوگوں نے بنایا بیشخص بری اچھی اوارہ ہے قرآن پڑھنے والاتھا۔ قرآن پڑھتا ہؤا جب اس آبت پر بہنجا تو یکھ کھون علی الدّیتی کے بجائے یکھ کوئ علی علی الدّیتی پڑھ دیا جس کا ترجہ بر ہؤاکہ اللہ اور اس کے فرشنے صدرت علی پر در ود بھیجتے ہیں جو نبی ہیں رفالٹا پڑھنے والا رافضی ہوگا اس کے فرشنے معزت علی پر در ود بھیجتے ہیں جو نبی ہیں رفالٹا پڑھنے والا رافضی ہوگا اس کے پڑھنے ہی گونگا ہوگیا برس اور جذام مینی کوڑھ کی بھاری ہیں مبتلا ہوگیا ،اور انسے پڑھنے ہی گونگا احد۔ بڑی جرت کامقام ہے اللہ ہی محفوظ رکھے اپنی ہارگاہ ہیں اور این کام اور باک رسولوں کی شان ہیں ہے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور این کام اور باک رسولوں کی شان ہیں ہے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور این کار ماسی بالکل پر واہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا کل رہا ہے۔ اللہ تفائی ہی اپنی کرائے محفوظ رکھے۔

(۲) قُسُلِ الْمُحَدِّمُ لَهُ لِلْهِ وَ آبِ كَهِ كُرْمَام تَعْرَفِينِ اللَّهِ يَ كَمِنَا وَارْمِينَ الْوَارِمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبَادِةِ اللَّهِ مِنْ اس كان بندون يرسلام بوجس كواس في منتخب السكام عَنْ عَبَادِةِ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ف علار نے اکھاہے کہ یہ آیت ترفید انظے مضمون کے لئے بطور خطب کے ارشا دہے۔ اس آیت ترفید می صفورا قدر س ملی الدّعلیہ وسلم کواللّہ کی تعرفیہ اور اللّه کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیرا پی تفسیری تخریر فرائے ہیں کہ اللّہ نے این دول پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیرا پی تفسیری تخریر فرائے ہیں کہ اللّٰہ نے این دول اور انہیا رکام ہیں جیسا کہ عملائے میں اللّہ کے مختار بندوں پر اور وہ اس کے مساکہ دولری جگہ اللّٰہ کے پاک ارشاد سُٹہ کہ اللّٰہ کُون اللّٰہ کُون اللّٰہ کُون کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے مصدا تی ہیں توانہیا رکوام اس میں بطرین میں کوئ منافاہ نہیں کہ اگر صحابہ کوام اس کے مصدا تی ہیں توانہیا رکوام اس میں بطرین میں اور ان والی داخل ہیں احد

حنوراِقدْس منى الشرطية وللم كاارشادسه بو شغص مجررِ ايك دفعه درود راسط الندمل شانه اس بردس دفع صالوة بيسجته بين-

(٣) عَنْ آَنْ هُرُيُرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَافِي عَنْ آَنْ مَنْ صَلَّى عَلَى صَالُومًا صَافِي عَلَيْ عَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَا لُومًا وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

ررواه مسلم وابوداؤد وابن حبان في صيعه وغيرهم كذاف الترغيب)

ف الله جل الله على الله على طرف سے توایک ہی درودا ورایک ہی درجت ساری دنیا کے لئے کافی ہے جرجائیکہ ایک دفعہ درود در پیضے پراللہ تعالی کی طرف سے دس ترشن ازل ہوں۔ اس سے بڑور کرا ورکیا فضیلت درود ٹریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑسنے پراللہ جل شانہ کی طرف سے دس دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش قسمت میں وہ اکا برجن کے معمولات میں دوزانہ سوالا کھ درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے است دس دائا اندائی معمول ہو جیساکہ میں نے است درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے است درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے است درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے است درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے است درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے درود ٹرنیف کا معمول ہو جیساکہ میں نے دورود ٹرنیف کی کردوں کی کردوں کی کردوں کے معمول ہو جیساکہ میں نے دورود ٹرنیف کو کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کے دورود ٹرنیف کی کردوں کے دورود ٹرنیف کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردو

کینے بعض خاندانی اکا برکے متعلق مُناہے۔ علامہ سخاوی نے عامر بن رمبیہ سے صفور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ چنخص مجر پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے النُّہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے، تمہیں اختیار ہے جتنا چاہے کم بھیجو جتنا چاہیے زیادہ۔اور بہی مضمون عبدالنّہ بن عمروسے بھی نقل کیا

ہے جننا چاہے کم جیجو جتا چاہے نیادہ۔اور بھی مضمون عبدالقد بن عروسے جی تھل کیا اور اس میں براضا فہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرستنے دس دفعہ درود جیجے ہیں۔اور بھی متعدد صحابہ سے علام سخاوی نے بیمعنمون نقل کیا ہے اور ایک جگہ کی جیسا اللہ جل شاخ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ ولم کے پاک نام کو اپنے نام کے ساتھ کلمت شہادت میں نربک کیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت آپ کی محبت کو اپنی محبت کو اپنی اطاعت واردیا۔ایسے ہی آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ تربک فرایا ۔پس جیساکہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا آڈ کی ڈی کی کھڑا ہے ہی درود کے بارے میں ارشاد اپنے ذکر کے متعلق فرمایا آڈ کی ڈی کی کھڑا ہے ہی درود کے بارے میں ارشاد

اہیے درسے مسلق طرف او حرب وی او حد اسے ہی درودہ بارسے ہی ارسے ہی ارسے ہی ارسے ہی ارساد فرمایا جو آپ برایک دفعہ درود بھیجنا ہے اللہ اس پر دس دفعہ درود بھیجنا ہے۔ ترفیب کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عروست نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور برایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ شانۂ اوراس کے فرشتے اس برسمتہ دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں۔ بہال ایک ہات سمجھ لینا جا ہے کہ کہی عمل کے متعلق آگر قاب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسا بہاں ایک حدیث میں دئ اور ایک ہیں تنترا یا ایک حدیث میں دئ اور ایک ہیں تنترا یا ایک حدید پر روز افزوں ہوئے ہیں۔ اس لئے جن روایتوں میں تواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں کویا اور افزوں ہوئے ہیں۔ اس لئے جن روایتوں میں تواب کی زیادتی ہے وہ بعد اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے احتیار سے کم و بیش بتایا ہے۔ فضائی خاریں جماعت کی نماز ہیں بچھیں گئے اور ستائیس گئے کے اختلاف کے بارے ہیں یہ مضمون گزر جکا ہے۔ قلاعی قاری نے ستروائی روایت کے متعلق اکھاکہ شاہد ہے جدکے دن منترکنا ہوں کا تواب جموری حدیث میں بیا ہے کہ نیکیوں کا تواب جمورے دن منترکنا ہوتا ہے۔

صفوراقدس مل الدعلية ولم كاارشاد ب كر حس كے سامنے ميرا تذكرہ آوے اس كوليئے كرجم ير درود بجيج اور جو مجد پر ايك دفرد درو بجيج كا الدمل شانداس پر دس دفعه درود بجيج گاا وراس كى دس خطا بس معاف كرے گا اوراس كے دس دوسے بلند كرے گا۔

(٣) عَنْ اَنَيِنْ آَنَّ النَّبِيِّ مَا الْكُلُّ عَلَيْ عَلَىٰ وَمَنْ مَنْ ذُكِرُرِثُ عِنْدَة فَلَيْصَلِّ عَلَىٰ وَمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ عَشْرًا صَلَّى عَلَىٰ مَنَوَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ عَشْرًا مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ عَشْرًا وَفَى رواية مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَّوةٌ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ صَلَّوةٌ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَشْرَ صَلَواتٍ وَيَعَطَّعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَعَشْرَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَواتٍ وَيَعَطَّعَنْهُ عَشْرُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَواتٍ وَيَعَطَّعَنْهُ عَشْرُ مَنْ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَعَشْرَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَا وَاتِ وَيَعَلَّمُ عَنْهُ وَعَشْرُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَشْرَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَشْرُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(رواه أحد والسائي واللفظ له واين حبان ق صعيعه كذافي الترغيب)

ف علام مندری نے ترغیب میں صفرت باء کی دوایت بھی ہی مضمون نقل کیاہے اوراس میں اتنا اصافہ ہے کہ بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت سے یہ مدیث نقل کی ہے کہ جوجہ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور جوجہ پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شائد جس رسود فعہ درود بھیجتا ہے اللہ جالتہ باللہ باللہ

سائتداس كاحشرفر ما يس مكه - علامه سخاوى في صفرت الوهر ري شي حضور كاير ارشاد نقل كياب وعجه يردس دفعه درود بميع كاالتد تعالى اس يرسود فعه درود بميس ك ا ورجو محر برننو دفعه درود بحصيح كا الله تعالى اس بربزار دفعه درود بمين كرماد روس وشوق بین اس برزیادتی کرے گایں اس کے نئے قیامت کے دن سفارشی ہوں گااور كواه - حضرت عبدالرحل بن وف سيم مختلف الفاظ كے ساتھ بيمنمون لقل كياكيا ہے كربم جاريا في أدميول بي سے كوئ نه كوئ شخص حضورا قدس ستى الله عليه وسلم ك ساختر ببتأخما تاكركون منورت ارصنورا قدس صتى التدعلية وكم كوبيش آئ توا كى تعميل كى جاسئے - ايك وفع صنودا قدس صلى التَّدعليه ولم كسى باغ ميں تشريف لے محقة يسمى بيهي يعيب يحيه ماطر بوكيا بصنورا قدس ملى المدعليروم ف واب ماكراز رامي إوراتنا طويل سجره كياكه مجمعه ببراندليث بزواكر حضورا قدس صلى التدهلية ولم كاروح بزار كركئي مين اس تعبورت روية الكابضورك قريب ماكر صور كو ديكها جنوري سجده سے قارع بور دریا فیت فرایاعبدالرحل کیا بات ہے ۔ میں نے عض کیا یاریل التُدانب ني إنناطويل سجده كياكه عجي اندليثه تؤاكه كهي رفع انخواسته آپ كي روح توروار نهي كركئ حضورا قدس ملى الته عليه ولم فيارشا دفرما ياكه الته حل شانه فيمرى امت کے بارے میں مجمہ برایک انعام فرمایا ہے اس کے شکرانہ میں اتنا طویل ہجراکیا۔ وهانعام برب كرالترجل شاند في إلى فرمايا كرج محريرايك دفعه درود بيسيج الترجل شانهٔ اس کے لئے دس نیکیاں اکھیں تھے اور دس گناہ معاف فرمایئن کھے ایک روايت بن اسى تقبر بسب كرصنورا قرس صلى التدعلية ولم في دريا فت فرايا كوارمن كيابات ہے ميں في اينا الديشه ظام كيا بضور نے فرمايا المي جرتيل ميرے ياس آئے تھے اور مجسے بوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہو گی کہ اللہ میل شان فيد ارشاد فرايسه وتم يردروريه كأيس اس يردرود يجيجون كا، اوروتم إسلا مسيح كامين اس يرسلام بعيجون (كذا في الترغيب) - خضرت علامه سفا وي في صفرت عرض محى إسى قبهم كالمضمون نقل كياب-

حضرت ابوطلحه انصاري رضى التُدتعالى عند كيت بين كمه ايك مرتب حضوراقدس صلَّى النَّدعليه وَلَم بهبت من بشاش تشريف لله عَيرِهُ الور ربشاشت كالرات تصداوكون في عض كيايارسول التداب كي جرة الوريراج بهت بي بشاشت ظاهر مورہی ہے جصور شنے فرایا صحیح ہے میرے یاس میرے رب کا بیام آیا ہے جس ين التُدجل شانهُ في يون فرمايا مي كرتيري أمّت مين سي جوشخص أيك دفعه درود بھیجے گاالتہ جل شانہ اس کے لئے دس نیکیاں تکھے گا اور دس سینات اس سے مٹائیں مے اور دس درج اس کے بلندگریں گے۔ ایک روایت میں اسی فضریں ہے کہ تیری امّت میں سے جوشخص ایک وقعہ درود تصیح گا میں اس بردس دفعہ درود بجيجول كا- اورجو مجريرايك دفعه سلام تجيجے كابيں اس يردس دفعه سلام بيجول گا۔ ایک اور روایت میں اسی قصر سے کہ ایک دن نبی کریم صلی الدعلیولم کا چہرہ انوربشاشت سے بہت ہی جک رہا تھا اور خوشی کے الوار جہرہ انور پر بہت ہی محسوس بورس تنصيص صحابه نفيوض كيايارسول التدحتني خوشي أج جيرة الورير محسوسس ہورہی ہے آئی آوسیلے محسوس نہیں ہوتی تھی محصور سلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں منرخوشی ہو ابھی جبرئیل میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ اول کہتے تصے کرآپ کی امت ہیں سے جوشعص ایک دفعہ مجی درود بیسے گا الدوبل شاناس کی وجہسے دس نیکیاں اس کے نامرُ اعمال میں لکھیں گے ۔ اور دس گناہ معساف فرما بنیں گے اور دس درج بلند کریں گے اور ایک فرشتہ اس سے وہی کے گاہواس نے کہا حضور فراتے ہیں میں نے جرئیل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا، توجرئیل نے کہاکرالٹہ مبل شامۂ نے ایک فرشتہ کو قیامت تک نے لیے مقرد کر دیاہیے کہ جو آپ پر درود بيج وه اس كملة والنت صلى الله عكيك كو وعاكرك وكذا في الترغيب. علامه سخاوي في الله اشكال كياب كرجب قرآن ياك كي آيت من جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَكَ عَشْرُ أَمْتَالِهَا كَي بِنارِ مِنْ كَي كَالْوابِ وس كَنْ مِنا . تو يجر درود منربین کی کیا خصوصیت رہی۔بندہ کے نزدیک تواس کا جواب اُسان ہے اوروہ

يركه حسب شابطهاس كى دس نيكيال عللحده بين اورالتُدجل شاية كا دس دفعر درود بهيجنامستنقل مزيدانعام ب- اورخودعلامه سخاوي فياس كاجواب بينقل كباب کہ اوّل توالتُدجل شامۂ کا دس دفعہ درود بہیجنا اس کی اپنی نیکی کے دس گئے تواب سے کہیں نیا دہ ہے۔اس کے علاوہ دس مرتبہ درود کے ساتھ دس درجوں کا بلندریا۔ دس كتابون كامعاف كرنا دس نيكيون كاس كے نامرُ اعمال ميں الكمنا اوردس الاموں

کے آزاد کرنے کے بقدر تواب منامزید برآں ہے۔

حضرت تفالؤى نورالتدمرقدة في زاد السعيدين تحرير فرما ياب كرص طرح عدیث تربیف کی تصریح سے معلوم بوتاہے کہ ایک بار درود بڑھنے سے دس ترسیس نازل ہوتی بیس اسی طرح سے قرآن شریف کے اشارہ سے معلوم بوتاہے کہ صفور صلی الته عليه ولم كي شان ارفع من ايك مساخي كرينيسه نعوذ بالتدمنها اس شخص ميجاب التدوس لعنتين نازل موتى بين به جنائير وليدين مغيره كے حق ميں الله تعالى في بسبرار استهزار بيردس كلمات ارشاد فرملة . حلات فهين جمّاز مشار بنيم مناع آلمخ مغتراتيم عَلَ رَئِيمَ مَكْرَبِ اللَّايات برالات قولرتعالى إذَا مُتَعَلَىٰ عَلَيْهِ الْيُنَاقَالُ اسْاطِيرُ الْوَقِيلَةِ ليه الفاظ جو حضرت عمّانوى نورالتُدم وقده في تحرير فرمائ بين يرسب كسنَّه أسيسوس بارسيس سورة نون كى اس آيت مي وارد ، وك ين وكا تنطع علي حَلَانِ مَهِينٍ ٥ هَمَازِمَشَاءِ، بِنَويْمِ مُنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ ارْتَيْدٍ ٥ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ ذَامِ اللهِ وَبَنِيْنَ أَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ النَّكَا قَالَ أَسَاطِلَيْرُ الْاَقَالِيْنَ ٥ تُرْجِمِهِ اوراكِ سَي ايسة خص كاكبِنا مْرانين جِربِيت قسيس كصانے والا ہوبے وقعت ہو طعنہ دینے والا ہو، مجتلیاں لگاما پھرتا ہو، نیک کلم سے روکنے والا ہو، صدی گزرنے والا ہو، گنا ہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہواس کے علاوہ حرامزا دہ ہو،اس سبب سے کہوہ مال و اولاد والا ہے جب ہماری آیتیں اس كے سامنے يُر الم كرسنائى جاتى ہيں تو وہ كہتا ہے كہ يہ بے سند باتيں ہيں جوا كلوں معمنقول جلى أتى بين . (بيان القرآن)

حضوراقدس صلى النه عليولم كاارشاد به كم بلاشك قيامت بين لوگون بي سے سب سے زيادہ مجدسے قريب وہ خص بوگا بوسب سے زيادہ مجد بيد درود بھيجے۔

(۵) عَنِ إِنِي مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِقَى عَلَيْهُمُ إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ فِي يَوْمَ الْقِيْمَةِ ٱكْثَرُكُهُمْ عَلَى صَالُوةً -ررواة الرونى وابن حبان في صيعه كلاها ررواة الرونى وابن حبان في صيعه كلاها

من رواية موسى بن بعقوب كذافى الترغيب وبسط السخاوي فى القول البدايج الكلام على تغريبها -

ف علامہ خادی نے قول بدیاح ہیں الدرالمنظم سے حضور کا یہ ارشاڈقل کیا ہے کہ ہم میں کثرت سے درود بڑھنے والاکل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قرب ہوگا جضرت انس کی حدیث سے بھی ہے ارشا دنقل کیا ہے کہ قیامت ہیں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قرب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بڑھنے والا ہوگا فیصل دوم کی حدیث ہے میں میں میصنمون آرہا ہے۔ نیز حضوراقدس سلی التعلیہ والم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جھ پر کثرت سے درود بھیجا کرواس کئے کہ قبریں ابتدار تم سے میرسے بارسے میں سوال کیا جائے گا۔

ایک دورس کے مدیث میں نقل کیا ہے کہ مجدیر درود بھیجنا قیامت کے دن پُلُ صراط کے اندھیرے ہیں نورہ اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بڑی ترازو میں المیں اس کو جاہئے کہ مجدید کشرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور صربیت ہیں حضرت الس شے نقل کیا ہے سب سے زیادہ نجات والاقیامت کے دن اس کے تولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا ہیں سب سے زیادہ مجدید درود بھیجا ہو۔ زاد السعید ہیں حضرت الس شسے روایت نقل کی ہے کہ حضور انے فرایا کہ جو

علامہ سخاوی نے ایک حدیث میں صنوراِقدس صلی الدعلیہ وہم کا برارشاد افتال کیا ہے۔ ایک حدیث میں صنوراِقدس صلی الدعلیہ وہم کا برارشاد افتال کیا ہے۔ ان الدی تعلق کے میں مول کے جس دن السر کے سایہ میں بول کے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زوہ کی

نفل كياب كرجو شخص صبح كومجدير دس بار درو د بحيج ادرشام كودس بارقبامت كم دن اس كے كئے ميري شفاعت موكى -آورامام مستنفري سے صفور كابدارشادلقل كياب كرجوكوني مرروزسوبار عجدير درود بيعج اس كى سوحاجتين إورى كى جائين، تىس دنيا كى باقى آخرت كى ـ

ابن مسعودة مصنورا قدس صلى الشطبية ولم كاارشا دنقل كرتي بين كرالد الشرال شان كربست سے فرشتے السم جورزمن) مي ميرت رستين اورميري امت كي

(٤) عَنِ ابْنِي مَسْعَوْدُ أَنْ عَنِ النَّدِيّ طَالِيُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّ يِلْهِ مُلَكِّكُ سَيَاحِيْنَ يُبَلِغُونِيْ عَنْ أُمَّلِّنِي السَّكَامَد ورواة النساق وابن حبان طرف عمي سلام بناتين-

فصعيعه كنافى التزغيب زادف القول البربع احد والعاكر وغيرها وقال الماكومعيع الاسناد

ف اور بهی متعدد صحابه کرام شهر بیمضمون نقل کیا گیاہیے ،علام سخاوی نے حضرت على كرم الله وجبه كى روايت سينجى مييم مضمون نقل كياب كم الله جل شاندك کے فرشتے زمین پر بھرتے رہتے ہیں جومیری است کا درود مجھ تک بہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغيب مس حضرت امام حسن سيحضور إقدس صلى التدعلية وسلم كابرارشاد

نقل كيا كرتم جهال كهين بوج ير درود يوضع رياكرو بينك تمها بإدرود ميرك یاس بہنچیارہتا ہے۔ اور حضرت انس ای حدیث سے صور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو کوئی مجدیر درود بھیجناہے وہ درود مجھ تک بہنچ جاتاہے اور میں اس کے برارمین س

يردرود بيستا بول اوراس كے علاوہ اس كے لئے دس نيكياں لامى جاتى ہى.

مشكوة بس مفرت الومررة كي مديث سي محم حصورا قدس صلى المتعلم كالماراله

نقل کیاہے کہ تجدیر درود برطاکرواس کے کہ تمہارا درود تجماک بہنچاہے۔ (4) عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِيرُ قَالَ قَالَ عَالَ صَرِت عاربن الرَّ فَعُمُورُكَا ارْتَادُ تَقَلِّ عِلْم

رَسُولَ الله صَالِي عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ وَكُلَّ كُمَالُهُ مِنْ شَاهُ فِي اللَّهِ وَشَهْ مِيرى قبر رِمِقرركم يِقَبَرِي مَلَكًا اعْطَاءُ أَسْمَاعَ الْخَارِيْنِ رَكِما بِ جِس كُوسارى مَعْلُوق كَي إِنِّين سَنْفَ كَي

فَكُ يُصَرِكَ عُلَىٰ آحَدُ إِلَىٰ يَوْمِ تررت عطافواركمي بي بي جَرْض مي مجربر

قیامت مک درود بھیجارہے گا وہ فرشتہ مجرکواس کا اوراس کے باپ کا نام نے کر درود سپنی آلہ کے کدفلائن سے ۔ جو فلال کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ الْقِهْمَةِ إِلَّا اَبْلُغَوْقَ بِإِسُمِهِ وَ اِسْمِ آبِيْهِ هٰذَافُلَانُ بُنُ فُلَانٍ قَدُّصَلَّى عَلَيْكَ -

ررواً البزاركذا في الترغيب وذكرت بيد السعاوى في القول البديع)-

ف علامت قاوی نے قول بدیع یں بھی اس صدیث کو تقل کیا ہے اواس میں اس صدیث کو تقل کیا ہے اواس میں اس صدی آپ پر درود بھیجا ہے جضور است قربایا کہ بھراللہ جل شائ اس کے ہر درود کے بدلہ یں اس پر دس مزیہ درود (زمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے بیمن مون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شائد نے فرشتوں یں سے ایک فرشتہ کو ساری خلوق کی بات سننے کی قوت عطافو بائی ہے وہ قیامت تک میری قربر چنوین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس خص کا اور اس کے باپ کانام نے کر مجھ سے کہ اللہ تعالی شائد کے جو سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل اللہ تعالی شائد کے جو سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ ایک اور صدیت سے بھی یہ فرشتہ والا مضائو نقل کیا ہے اور اس کے آخریں بیضمون ہے کہ میں نے اپنے رہ سے یہ در تواست قبول فرمالی۔ کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے ۔ ایک شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے اللہ جل شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ انگری شائد اس پر دس دفعہ درود بھیجے ۔ تی تقالی شائد ہے میری ہی در تواست قبول فرمالی ۔

حضرت الواماً مُرْشِكِ واسطه سے بَهِی حضورُ کا بیارشا دِلقل ہے کہ جُوشخص مجمد پر ایک دفعہ درود بجیجتا ہے اللّٰہ حبل شانۂ اس پر دس دفعہ درود (رحمت) بجیجتے ہیں اور ایک فرشنہ اِس پرمقرر ہوتا ہے جواس درود کو مجھ تک پہنچا آسیے ۔

ایک جگر حضرت النون کی حدیث سے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کا برارشاد نقل کیا ہے کہ جوشخص میرے اور جم جہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود سیجے اللہ جل شانۂ اس کی سوحاجتیں بوری کرتے ہیں اور اس برایک فرشنہ مقرد کر دیتے ہیں جواس کو میری ہر میں جمد تک الیی طرح بہنچا تا ہے جیسے تم اوکول کے پاس مرایا بھیجے جاتے ہیں۔

اس مديث بريداشكال ذكيا جائے كه اس مديث سيمعلوم بوتا ہے كهوه الك فرست تنه ب وقراطم رمتنين ب جوساري دنيا كے صالوة وسلام حضور تك پہنجا آرہے۔اوراس سے بہلی صرمیت میں آیا تھا کہ الندکے بہت سے فرشتے زمین مين بيرت رست بين جوحفور تك أمّت كاسلام ببنيات رست بين اس الته كرو فرشته قبراطهر ويتعين ہے اس كاكام صرف يہى ہے كر حضورتك أمّت كا سلام يہنجا آ رہے ۔اور ب فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے صلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور آل كهبين درود ملكسه اس كوحضورا قدس ملى التدعلية ولم مك ببنجات بين واوربيرعام مشاہدہ ہے کرکسی بڑے کی حدمت میں اگر کوئی بیام جیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکرکیا جاتا ہے تو مشخص اس میں فحزا ور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ بیام پہنچائے۔ اینے اکابر اور ہزرگوں کے بہاں میمنظر بارم دیکھنے کی نوب آئی بھے ستد الکونین فزالرسل ملی الشعلیہ وسلم كى ياك بارگاه كاتو يوجهنائى كيا-اس ك جنفي فرشت ببنجائي برمحل سے -(٨)عَنْ أَنْ هُوَيْرَةً عَالَ قَالَ قَالَ مَعالَ معزت الوبررية حضور إقدس ملى الته عليه ولم كاارت رَمُوْلُ اللَّهِ عَالَيْ عَلَيْهِ مَنْ صَلَى فَلَى الْقُلْ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ بِصِجْالِهِ إِلَى الْمُؤْرِثُنْنَا بُول الرَوْدُورسَعْمِرِدُود صَلَّىٰعَكُنَّ نَائِئِيًّا ٱبْلِغْتُهُ۔ بيجباب وه مجدكو مبنجا دياجامات-

رج اله المبيه في شعب الايمان كذا في المشكوة وسط المناوى في تخريج به)-

ف علامه خادی نے قبل برایع میں متعدد روایات سے بیمضمون اعلی کیا ۔

ہوشخص دور سے درود بھیجے فرشۃ اس پرمتعین سے کہ حضور کک پہنچائے۔ اور خوصی قرب سے پڑھتا ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم اس کوخود سنتے ہیں بڑخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تغصیل سے گزرہی چکا کہ فرشتے اس پرمتعین ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم پر ہوشخص درود بھیجے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم پر ہوشخص درود بھیجے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم اسمیمون کہ جو قبرا طہر کے قریب حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی درود بڑھے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی درود بڑھے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی درود بڑھے اس کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی

قابلِ فَزْ قَابِلِ عَرِّتْ قَابِلِ لِذَتِ جِيرِسِهِ۔

بہر مردی رہے۔ بہر ہے۔ میں سلیمان بنتے ہے۔ نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں صفاوی نئے قول بریع میں سلیمان بنتے ہے سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں صفورا فقد سلیما اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے دریا فت کیا بازمول آ اللہ بہجولوگ حاضر بوتے ہیں اور آپ برسلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں ؟ حضور ہے ارشاد فرمایا بال سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں جے سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قررشر ہونے کے اندر سے میں سے قررشر ہونے کے اندر سے میں سے قررشر ہونے کے اندر سے میں سے قررشر ہونے کے اندر سے

وعليك المتلام كي أوازسني-

بہرسلام مکن رخبہ ورجواب آل لب کہ صدیسلام مرابس کیے جواب از آو اس مضمون کوعلامہ سخاوی نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کہی بندے کی ترافت کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کانام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہم کی جاس بیں آجائے۔ اسی ذیل میں شیعر بھی کہا گیا ہے۔

و من خطرت مند ببالك خطرة مخيق بان يهمووان يتقدما ترجيم جين توشقسمت كاخيال بمي تيرك دل مي كزرجائ وه اس كانتخ ہے کہ جتنا بھی جاہبے فیز کرسے اور بیش قدمی کرسے (اچھلے کورسے) ع ذکر میرا مجھرسے بہترہے کہ اس محصن لیں ہے اس روابیت میں حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وا کہ سلم کے خودسننے میں کوئی

اشكال منبي اس كئے كدا نبيار عليهم الصالحة والسّلام اپنى قبور من زنده بين-علامه سفاوي نے قول بريع ميں لکھا ہے كہ مم اس پرايان لاتے ہيں اوراس كى تصديق كريت بن كه حضورا قدس صلى الته عليه ولم زنده بين أبني فيرشر بيت بين - اور آپ کے بدن اطبر کو زین نہیں کھاسکتی اوراس براجاع ہے۔ امام بیہ تی نے انبیار کی حیات میں ایک مستنقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ كى مديث الانبياء احياء فى قبورهم يصلون كم انبياراين قبرول من زنده بوت ہیں اور خاز بڑھتے ہیں - علامہ خاوی نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے اور امام مسلم في حصرت انس بي كي روايت مع حضور اقد سط الشدعلية وسلم كابير ارشاد نقل کیا ہے کہ ہیں شب معراج میں حضرت مولی کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبریں کھے ہوئے خار بڑھ رہے تھے۔ نیزمسلم ہی کی روایت سے صفورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کا یہ إرشا دنقل كياہے كم ميں نے حضرات انبيا مى ايك جاعت كے ساتھ لينے آپ كو دبكيما تويس في حضرت عيسى اورحضرت ابراسيم على نبينا وعليها الصلاة والسَّلَام كويم السيا ہوئے ٹازٹرستے ہوئے دمکھا۔

من حضورا قدس می الله علیه وسلم کے دصال کے بعد حضرت الو کرصد ہی رضی الله تعالیا میں الله تعالیا کہ عدم میں الله تعالیا کہ عدم میں الله تعلیہ وسلم کے جربہ آفور کوجو چا درسے ڈرصکا بڑوا تھا کھولا اوراس کے بعد حضورا قدس میلی الله علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، جیرے ماں باپ آپ پر قربان اے الله کے نبی الله جا شانہ آپ پر دوموتیں جمع نہ کر ہے ایک موت ہوآب کے لئے مقدرتھی وہ آپ لوری شانہ آپ پر دوموتیں جمع نہ کر ہے ایک موت ہوآب کے لئے مقدرتھی وہ آپ لوری کر سے کے ربخاری ۔ علامہ سیوطی تنے نے جیات انبیا ریس متقل ایک رسالہ تصنیف فرایا ہے اور فصل آن کی مدیرٹ میں پر بھی مستقل ہی صفحون آرا ہے کہ اللہ جی شانہ نے زمین پر بھ

چیزجرام کردھی سے کہ وہ انبیار علیہم التلام کے بدنوں کو کھائے۔

علامه سخاوی قول بدیع میں تخریر فرماتے ہیں کرمستعب بیرسے کرجب مریز منور کے مکانات اور درختوں وغیرہ برنظر سے تو درو در رفت کرنت سے پرشعے اور جتنا قریب بروتا جائے اتنا ہی درود شریف میں اصافر کتا جائے اس کے کہ یہ مواقع وی اور قرآن پاک کے نزول سے مورین مصرت جریل حضرت میکانیل کی باریاریہاں آمر ہوئی ب اوراس کی مٹی سیدالبشر پرشتل ہے۔اسی مگسے اللہ کے دین اوراس کے یاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے۔ بیرفضائل اورخیرات کے مناظریں بہاں بہنچ کراینے قلب کو نہایت ببیب اور تعظیم سے بحرور کرسانے کویا کہ وہ صنور کی زیارت کرراسے اور برتو محقق سے کرحضور اس کاسلام سی رسیے ہیں آ کیس کے جھڑ<u>ط</u>ے اور فضول باتوں سے احتراز کرے اس کے بعد قبلیری جانب سے قبر شریف برحاضر بواور نقدرجار بإخفه فاصله سي كمرا بواور نيجي نگاه ريحت بوت نهايت شفوع ونصنوع اورادب اخترام كساته بيريضار

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَادَسُولَ اللهِ السَّكَورُ "آب يرسلام اسالتُ كرسول آب يرسلام اس عَلَيْكَ يَانَيِيَّ اللهِ السُّكُومُ عَلَيْكَ اللهُ كَانِي يَرسلام اللهُ اللَّهُ كَا بُرُيهُ مُبِّي يَاخَمْيُونَةُ اللَّهِ ٱلسَّكَلَامُ عَلَيْكَ يَا آبِيرِ سلام ك الله كَ مَلُونَ مِن سب عديبَرْدَات آب پرسلام اے اللہ کے مبیب آپ پرسلام اے رمولوں كے مرداراك برسلام اسے خاتم النبيين، آب برسلام اس رب العالين كرسول،آب بر سلام اعمدداران لوكول كے جوقيامت بيروش چېرے والے اور روشن المتناؤن والے بول مح ريمسلمانوں كى خاص علامت ہے كردنيا ميں جن اعضاركووه وضومي وصويته رسيهين وهقيامت کے دن نہایت روشن ہوں سکے) آپ برسلام اے

تحرير خملتي الله السكلام عكيك ياحبيب اللع التكلائر عكيك ياسيت الْمُدُسِلِيْنَ السَّكُورُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمُ النَّبِيتِينَ ٱلتَكَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَلَمِينَ اَسْتَ لَامُ عَكُيْكَ كَا قَاتِكَ الْغُنْدِ الْمُحَجِّلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يا بَشِيْرُ ٱلسَّكَاكُمُ عَلَيْكَ جنت كى بشارت دين والے آب برسلال حبتم ڈرانے والے،آپ پراورآپ کے اہل بیت بسلام جوطا بربي، سلام آب يرا قد آب كانداج مطهرا برجوساري ومؤسول كى ائس بين بدلام آب براورآب ك تام محابر كام برسلام آب براورتام انبيا ماور تمام ربولول براورتمام التدكيمه نيك بندول ربارسو التدالله جل شانه آب كويم لوكول كى طرف سان سب سے بڑھ کرمز اے خیرعطا فرملے جتنی کی پی کواس کی قوم کی طرف سے اور کہی زمول کواس کی امت کی طرف سے عطافرانی ہو، اوراللہ تعال آپ يرورود بيعيج جب بمي ذكركرت واست آب كاذكركي اورجب می که غافل اوگ آپ کے ذکر سے غافل آپ الترتعالى شائراب براولين من درود بيعيج التنعاط شاراب بأخرين من درود بييج اس سب سافضل اوراكس ورباكيره جوالترف اين سارى فلوق ميس كسى رميمى بميعار وجيساكداس في مجات دى بم كوآب کی برکت سے گراہی سے اور آپ کی وجہ سے جالت اورارزه سي سي بصيرت عطافراني بين كوابئ بيا بول كم الله كسواكوني معبود نبين اوركوابي دينا موں اس بات کی کہ آپ الدکے بندے اواس كرسولين اوراس كاين بساورسارى فلوق یں سے اس کی برگزیدہ ذات ہیں اور گواہی دیتا بول كرآب في الله كى رسالت كومينيا دياس كى

ياندنيراكتكام عكيك وعلى ت الهُ لِي بَيْدِكَ الطَّاهِ رِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱزْوَاجِكَ الطَّلْهِرَاتِ أَمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلتَّكُرُمُ عَكَيْكَ وعلى آصحابك آجمتييين أكتكاكم عَلَيْكَ وَعَلَىٰ سَايِرِ الْأَنْئِبَيَاءِ وَالْتُوسِلَيْنَ وسايرعبادالله الصابحين جزاك اللهُ عَنَّايًا رَسُولَ اللهِ آفضلَ مَا جَزٰى يَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلًا عَمْنُ ٱمَّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذُكَّرُكَ النَّاكِرُونَ وَكُلَّهَا غَفَلَ عَنْ ذِلْرِكَ الْغَافِلُونَ وَصَلَّىٰ عَلَيْكَ بِنِي الْإَوَّلِيْنَ وَ صَلَّىٰ عَلَيْكَ فِي الْأَخِرِيْنَ ٱفْضَلَ وَٱكْمَلَ وَٱطْبِيبَ مَاصَلَيْ عَلَى كَدِيرِشَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ كَمَا اسْتَنْقَذَنَابِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَصَرَيْابِكَ مِنَ الْعَلَى وَالْجَهَالَةِ ٱشْهَدُ آنَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَ الشُّهَدُ الَّكَ عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ وَ ٱصِيْنُهُ وَخَيْرَتُهُ صِنْ خَلْقِهِ وَٱشُّهَا لُهُ ٱتَّكَ قَدُ بَكْفُتَ الرِّسَالَةَ وَ

المانت كواواكرديا امت كم ساخته يوري يوري تيرخوايى فرمانى اورالله كعماري ويركون أيته بنهاية مَايَنْنَجَي أَنْ كَاتِلُوا والراوا باالله آبكواس اوادوس زباده عطافراجس كي اميد كين والمصامي

آذينت الأمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّانَةَ وَجَاهَدُتَ فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ ٱللَّهُ مُرَّ يَّا مُكْلَهُ الْأُمِلُونَ-رَقَلَت وَذِكْرَةِ النووى فى مناسكه باكثرمنه) - كرسكتين ـ

اس کے بعد اسنے نفس کے لئے اور ساریے مؤمنین اور مؤمنات کے لئے دعا كرس اس كابد حضرات شيخين حضرت الوبكر مضرت عمر رضى الشرتعالي عنها برسلام يليص اوران کے لئے بھی دعا کرے۔ اور السب اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ جل شامران دونول حضارت كويجى ان كى مساعى جبيلير جوانبول في حضور اقدس صلى الته عليدهم كى مدديس خرج كى بين اور جوحضورا قدس صلى الته عليه الم كيحتى كى واللي من خرج كى بين ان يربهترس بهترجزات خيرعطا فرمائ أوربيهم لينا عابئ كرنبي كريم صلى التعليه وسلم کی قبراطمرے یاس کھرے ہوکرسلام پڑھنا درود برصف سے زیادہ افضل سے اینی السَّكُومُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ اللهِ أَصْل بِ الصَّلوةُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ عَن . علامہ باجی کی رائے برے کر درودافضل ہے۔علام سفاوی کتے ہیں کر بہلا ہی قول ربادہ سیجے ہے جیساکہ علامہ مجدالدین صاحب قاموس کی رائے ہے۔اس لئے کہ صریت س مامن مسلویسلوعلی عند قبری آیاہے۔ علام سخاوی کااشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے جوالو داؤ د تنریف وغیرہ میں حضرت ابوہر رہے ہیں۔ نقل کی کئی سے کرجب کوئی شخص مجھ برسلام کرتاہے توالد جل شان مجھ برمیری روح اوا دیتے ہیں بہان کے کریں اس کے سلام کاجواب دیتا ہوں لیکن اس نا کارہ کے نزدیک صلوۃ کا لفظ العنی درود مجمی کٹرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے چنا بخیراسی روایت میں جواویر ابھی مدیر گزری ہے اس میں بیہے کر جوشخص میں قبرے قریب درود بڑھتاہے میں اس کوسنتا ہوں۔اسی طرح بہت سی روایات مِن يمضمون آياب اس سنة بنده كے خيال ميں اگر سرجگه درود وسلام دونوں كو

جمع كيا جاستة توزياده بهترب ليني بجاسة السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارْسُوْلَ الله السَّكَلَامُ عَلَيْكَ يَا حَيِي اللَّهِ وغيره ك المُثَلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الصَّلْوَةُ وَالْسَّكُومُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللهِ اس طرح آخيريك السّلام ك ساتق الصلوة كالفظ تهي برصا دست توزياده اجهاب اس صورت بين علامه باجي الدعلامه سفاوي دواول کے قول برعل بوجائے گا۔ وفارالوفار میں لکھاسے کہ ابوعبداللہ محمدین عبداللہ السین سامري منبائ إين كماب مستوعي مين زيارة قبرالنبي ملى التدعلية ولم ك باب مين آ داب نیارت ڈکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ۔ بیمر قبر میٹر بین کے قریب آئے اور قبر شریف کی طرف منہ کرکے اور منبرکو اپنی بائیں طرف کرکے کھڑا ہو۔ اور اس کے بعب علامه سامری عنبلی نے سلام اور دعاکی کیفیت اکھی ہے اور منجلہ اس کے بیجی لکھا م كرير يرب الله مرانك عُلْت في كتابك لنبيتك عليوالتكامر كلو ٱنْهُمُ إِذْظَكُمُ وَاكْنُفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَهُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفَرُكُهُمُ التَّرْسُولُ لَوَجَدُ وَاللَّهَ تَقَابُارَحِيْمًاه وَ إِنِّى قَدْاتَنْيُتُ نَبِيَّكَ مُشْتَغُفِرًا فَأَسْتُلُكَ أَنْ تُوْجِبُ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كُمَا آدُجَبُتَهَا لِمَنْ أَتَالُا فِي حَيَاتِهِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي آتَوَجَّهُ البَّكَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ترجيه إرالله توف ابن باك كلام من ابن نبى صلى التدعليه وسلم سع يول ارشاد فرمايا كم اكروه لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پرطام کیا تھا آپ کی ضرمت میں ماضر ہوجاتے اور ميرالله مبل شانئه عماني جاست اوررسول (النه صلى النه عليه ولم من ال كمان الترتعالى سدمعافي حاجت توضرور الترتعالى كوتوبرقبول كرف والارجست كرف والا پاتے۔ اوریس تیرے نبی کے پاس حاضر بوا ہوں اس حال میں کداستغفار کرنے والا ہوں، تجھے سے یہ مانگما ہوں کہ تومیرے لئے مغفرت کو واجب کر دے جبیا کہ تو نے منفرت واحبب كيتمياس شخص كي التح ورسول الترصلي التدعليه وسلم كي فدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتیا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ والم کے وسیلہ سے راس کے بعدا ورلمبی چوٹی دُعایش ذکر کسی) ۔

صرت أبى بن كعب في عرض كياكريار سول اللهي (٩) عَنْ أَيَّ بِن كَعْيُ قَالَ تُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّافَّةِ آب بردرود کشرت سے میجناجا ہتا ہوں تواس کی عَلَيْكَ فَكُمْ ٱلْجُعَلَ لَكَ مِسْنَ مقدارات اوقات دمارس مصكتني مقرركرون حفوس اقدس مى الدولى والم في ورايا جناتراجى والهد صَلَوْتُ فَقَالَ مَا شِشَّتَ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک جو مقالی بضور نے تُلْتُ السُّرُجُعَ قَالَ مَـا فرمايا تجها افتيارب الداكراس بربرها والتوتير شِئْتَ فَإِنْ زِدَّتَ فَهُوَ التي بترسب توش في عض كيا كرنسف كردول خَمْرُ كُلُّكَ كُلْتُ النِّصُفَ قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدِيْتَ حضور في فرايا تحميد اختيار ب اور اكر برهاد اوتي فَهُوَخُورُ لَكَ قُلْتُ فَالشَّلُثُونِ من زیادہ بہترہے میں نے وض کیا تو دو تہائ کودوں قَالَ مَا شِئتَ فَإِنْ زِدُكَ حضور ففرايا تحج انعتيارت اوراكراس سع برها فَهُوَخَيْرٌ لَكَ قُلْتُ الْجُعَلُ دے توتیرے کے زیادہ بہترہے میں نے عرض کیا كُ صَلَوْتِي حُكُمُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يارسول التُديم رش اينے سارے وقت كوآب كے إِذَّاتُكُفَىٰ هَنَكَ وَيُكَفَّرُ درووك لت مقرر كرتا بول جضور اقدي للماييم كَ ذَنُّكَ رُواة التَّرمِدْي زاد نے فرایا تواس صورت میں تیرے سارے فکون کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر المنذري فى الترغيب احدوالحاكر وقال صعد دبسط السفادي في تنهيه دين مياس كه-

ف مطلب تو واضح ہے وہ ہے کہ میں نے کچہ وقت اپنے لئے دعاؤں کامقرر کررکھاہے اور چاہتا ہے ہوں کہ درود ٹربونے کٹرت سے پڑھا کروں تو اپنے اسس مین وقت میں سے درود ٹربونے کے لئے کتنا وقت تجویز کروں مثلاً میں نے لینے اورا د وظائف کے لئے دو کھنٹے مقرر کر رکھے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت درود ٹربونے کے لئے بجویز کروں۔

سریب سے بر رسوں اللہ ام احد کی ایک روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی مقرر منے وقت کو آپ پر درو دیے لئے مقرر م

کردول توکییا ہ حضور انے فرایا الی صورت بین حق تعالی شاہ تیرے دنیا اور آفرت
کے سارے فکروں کی کفایت فرائے گا۔ علام سفاوی نے متعدد صحابہ سے اسی
قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کوام نے اس
قسم کی درنواسیں کی ہوں ۔ علامہ سفاوی کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ النہ کے ذکر
پراور حضور اقدس صلی اللہ علیہ والم کی تعظیم پڑھتیل ہے تو حقیقت میں بیرایسا ہی ج
بیسا دور می صدیف میں اللہ علیہ والمائی کا بدار شاد نقل کیا گیا ہے کہ میں کومیرا ذکر جمہ
سے دما ما تکنے ہیں مانع ہو نینی کفرت ذکر کی دم سے دعا کا وقت نہ الے تو اس کو

صاحب مظاہر حق نے اکھا ہے کرسبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ ابنی طلب ورغبت كوالندتعاكى يسنديده چيزيس كرتاب اوراللد تعالى كى رصا كومقدم رکھاہے اپنے مطالب پر تو وہ کھایت کرتاہے اس کے سب جہات کی مبن گان يلله كان الله كه يعنى جوالله كا بورستاب وه كفايت كرتاب اس كو جبيع بزركوار عبرالواب متقى رحمه التدتعالي في اس مسكين كوليني شيخ عبدالحق كو والسطينيات مربينه منوره كي رخصت كيا فرمايا كمرجانوا ورآگاه بوكه نهيں سے اس راه بين كوتى عبارت بعد ا دار دانون کے مانند درود کے اوپرسید کائنات صلی التعلیہ وآلہ وہلم کے جا ہیتے كه تمام او قات السيخ كواس مين سُرف كرنا اور جيزين مشخول نه بهونا، عرض كياكيا كايس کے لئے کچھ عدد معین ہو، فرمایا بہاں معین کرنا عدد کا منرط نہیں اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہوا وراس کے رنگ میں رنگین ہوا ورمستنغرق ہواس میں۔ اس پریہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے بیمعلوم بواکد در ود شربی سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑ منازیادہ مفید ہے۔ اس کئے کہا قال تو خوراس صدمیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کدانہوں لے بروقت اپنی ذات كها وعاول كامقرركر ركفاتها اس بيس عيد درود شريف كالقامقر كرف ارادہ فرمارے تھے۔ دومری بات بیے کہ برچیز لوگوں کے احوال کے اعتب ارسے

مختلف بؤاكرتى ب جيساكه فضائل ذكرك باب دوم مديث مناك ويل بس كزراب كربعض روايات مين أنتحبت يتلي كوافضن الدعاكها كبياس وربين روايات مين استغفاركوا ففنل الدعاركما كياب اسي طرح ساوراعال كي درميان بسي مختلف احاديث مين مختلف اعمال كوسب سے افسنل قرار دیا گیاہے یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اورا وقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے میساکراہمی مظاہرِق سے نقل کیا گیاہے کہ شیخ عبدالحق محدث داہوی تورُ اللہ مرفدهٔ کوان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفریس یہ وصیت کی کہتمام او قات دُر در ترب ہی میں خریج کریں ۔اپنے اکا برکا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سف میں

درود متريف كى بهت تأكيد كريت بين ـ

علامه منذرى في ترغيب من حصرت أبي كي صديث بالامس ال مي سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جو تقائی رات گرز اق توصفورا قدس صلى التُدعليه وسلم كفطي بوجات اورارشاد فرمات اس لوكوالله كاذكركرو ات لوكوالله كاذكر ورايين باربار فرمات راجفه آكتي اور رادفه رسي ب موت ان سب بيروں كے ساتھ جواس كے ساتھ لاحق بيں آرہى سے موت ان سب چيرول کے ساتھ جو اِس کے ساتھ لاحق میں آرہی ہے اِس کو تجی دو مرتبہ فرماتے۔ راجِفَہ اور را دِنه قرآن یاک کی آیت جوسوره والنازعات میں ہے کی طرف اشاره ہے جبس میں السُّرياك كا أرشادب يَوْمَر تَدُرُجُفُ الرَّاحِفَةُ فَمَّتُنِّعُهَا الرَّادِ فَدُّهُ قُلُونَ كَيُومَيِّنِ وَّاجِعْنَةً ٥ أَبْصُارِيمَا خَاشِعَةً ٥ جَس كارْجِهِ إورمطلب يبهكم اوپرچيزول كي سم کھاکر اللہ تعالیٰ کاارشا دہے قیامت حرورآئے گی جس دن ہلا دہینے واتی چیز سب کوبلا ڈالے گی اس سے مراد بہلاصورسے اس کے بعدایک بھے آنے وائی چرائے گی اس سے مراد دومرا صورہے) بہت ہے دل اس روز خوف کے مارے دھواک رہے ہوں گے شرم کی وجہسے ان کی آنکیس جمک رہی ہوں گی۔ ربيان القرآن مع زياده)-

(١٠) عَنْ آيِي الدَّرْدَاءُ قَالَ فَسَالَ صَرْت الوالدوارُ فَ صَوراً قَدْس فَي التَّالِي

رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّعَ مَنْ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَلَّمَ كَارِشَا وَنَعْلَ كِيابٍ كَرَبَّوْ عَصْبِح اورْشَام مجم ت صَلَّى عَلَى جِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَجِينَ يرس دس مرتب ورود شرون يرصاس وقيات يُمْسِيْ عَشْرًا ادْرُكَتُهُ شُفَاعَتِي يَوْمُ الْقِيهُ وَ ك دن ميري شفاعت يَنِي كررب كى .

(رواه الطبراني باسنادين احدهاجيد لكن قبيه انقطاع كذافي القول البديع)

ف علامه خاوی نے متعد داحا دیث سے درود شرایف پاسطے والے کو صنور كى شفاعت ماصل بوين كامرزده نقل كياب جصرت الوكرصديق رضى التدتعالى عنه كى مديث سے حضور كايدار شاد نقل كيا ہے جو جھر پر درود پرسے قيامت كے دن بن اس كاسفاريني بول كا. اس مديث ياك من سي مقدار كي تعبي قيد نهي -حضريت ابومرميه رضى التد تعالى عندكي ايك اور حديث سے درود نماز كے بعديمي يفظ نقل ہے کہ میں قبامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لئے سفارش کروں گا۔ حضرت رویفع بن ثابت کی روایت سے صنور کا بدارشا د تقل کیا گیا ہے کہ جوتنص يه درود متربي بريص اللهة صل على عُكتيرة أنوله المقعد المفري عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِلْمَةِ اس ك الته ميري شفاعت واجب سيد

علامه سفاوى في من مصرت ابوم رواي كاروايت سع نقل كياب كرواين میری قرکے پاس درود پڑھتاہ میں اس کوشنتا ہوں اور چوشخص دورسے جھ پر درود برصاب الندجل نتانة اس كے لئے ايك فرشته مقرر كرديتے بي جوجية تك درودکو پہنچائے، اوراس کے دِنیا وآخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے اورس قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنول گا۔ در یا " کا مطلب بیسے کہ بعض کے لئے سفارشی اور بعض کے لئے گواہ۔مثلاً اہل مدینہ کے لئے گواہ دورفرل كے لئے سفارشى . يا فران برداروں كے لئے گواہ اور گنا بھاروں كے لئے سفارشى -وغيرذ لك كما قالدالسناوى.

(11) عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللهِ حضرت عائش شَف صفورافدس ملى الدعلية والم كا

مَلَقَّ عَلَيْكُمَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَى مَا فَيْ مَالْمِنَ عَبْدٍ صَلَّى عَلَى صَلَّى عَلَى صَلْوةً والآعرب بِهَا مُلَكَ حَتْمَ فَي مَا مُلَكَ حَتْمَ بِهَا مُلَكَ حَتْمَ وَمَا وَجُهُ الرَّحْمُونِ عَنَ وَمَعَالَى إِذْ هَبُوْا فَي فَي فَوْلُوا اللَّهِ وَمَعَالَى إِذْ هَبُوْا فِي اللَّهِ فَا مُنْهُ الرَّحْمُ وَمَعَالَى إِذْ هَبُوا فَي مُنْهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَمَعَالَى إِذْ هَبُوا فَي مَنْ مَنْ مُنْهُ وَلِي اللَّهِ الْمُحْمِدِ وَالْمِي اللَّهِ الْمُحْمِدِ وَالْمُحْمِدِ وَالْمُ اللَّهِ الْمُحْمِدِ وَالْمُحْمِدِ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمِدِ وَالْمُحْمِدِ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُحْمِدِ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعْمُلُولُونَا اللّهُ الْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعْمُدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعِلِقُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُ وَالْمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُوالْمُودُ وَالْمُعِلِقُودُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُودُ والْمُعْمُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وا

کے متعلق مختصر سامضمون آرام ہے۔

ارشاد نقل کیائے کروشخص تجدیر درود بھیجائے و ایک فرشتہ اس درود کونے جاکرالٹہ مبل شانہ کی باک بارگاہ میں بیش کراہے وال سے ارشا دعالی ہوتاہے کہ ۔ اس درود کو میرے ہندہ کی قبر کے پاس نے ماؤراس کے لئے استخفار کرے گا اور اس کی وجبسے اس کی آنگہ شفنڈی ہوگی۔

البناء والدالمى فيسند الفردوس وفى سندة عموين حبيبية عصائف وغيرة كذا في القول الديع ف زادالسيديس موامب لدنيه سي نقل كياسي كه فيام ت ين كسي مؤمن كى نيكياں كم بوجائيں كي توربول الترصلي التدعلية ولم أيك برجير مرائكشت كى را زيكال كرميزان ميں ركھ ديں گےجس سے نيكيوں كا بلّہ وزنی ہوجائے گا۔ وہ مؤمن كہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت وسیرت کیسی ا چھی ہے۔ آپ وہائیں گے میں تیرانبی ہوں اور یہ درود ہے جو تونے جھے بر بڑھا تھا۔ تیری ماجت کے وقت میں نے اس کوادا کردیا۔اس پریہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچر مرانگشت کی برابر میزان کے باراے کو کیسے جبکا دے گا۔اس کے کہ الدّجل شان کے بہاں اخلاص کی قدرہے اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا وتنا ہی وزن زیادہ ہوگا۔ مديث البطاقد يعني أيك منكوا كاغذ كاجس يركلمه شبادت لكما بؤا عقاوه تنانوس وفتروں کے مقابلہ میں اور سروفتر اتنا بڑا کہ منتہائے نظر تک ڈھیر سگا ہؤا تھ غالب آگیا۔ بیصدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر باب دوم فصل سوم کی سال پر گرز رکھی ہے جس کاجی ماہے مفصل وہاں دیکھیے اور اس میں بیمی ہے کہ اللہ کے نام عمرے معت بلہ میں کوئی جیز مصاری نہیں ہوسکتی ۔ اور بھی اُس سالہ میں متعدوروایات اسی مضمون کی گزری ہیں کہن سےمعلوم ہوتا ہے کواللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔قصل بنجم کایات کے ذیل میں کابیت سال پر کھی اس

(۱۲) عَنْ آن سَعِيْدِ إِلْعَنْ رِيْ عَنْ اَنْ سَعُولِ اللّهِ صَلّا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ و

صدق ابسعید خدری خصورا قدس کیاند علیه و کم کایدارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدق کرنے کو کچر نہووہ یوں دعا مانگا کرے اللّہُم مُنی اللّہ علیہ وہ کم پر ہوتے ہے۔ ستی اللّہ علیہ وہ کم پر ہوتے ہے۔ بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں اور رحمت بہج مومی مرد اور مومی خور توں پر اور مسلمان مرداؤر سلمان مور توں پر لیس بید دعاماس کے لئے ذکا ق این صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے اور مومی کا پیٹ کسی نیر ہے جسی نہیں بھرا یہاں کے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔

نيز حضرت على كى روايت مصصورا قدس صلى الله عليه وسلم كا ارشادفت ل كياب كمجدر تمهارا درود بجيجنا تمهاري دعاؤل كومحفوظ كرف والاسب تمهاري کی رضا کاسیب ب اورتم اساعلی زادة ب دایش ان کوبر سان و والااوراك كرف والاب، حضرت الن كى مديث مصور كابدارشا د نقل كيا كياب كم جدير درود بميماكرواس التي كم جدير درود تمهار السائخ (كنا بول كا) كفاره س اور ڈرکوۃ (بینی صبرقہ) ہے۔ اور حدیث پاک کاآخری کڑا کہ مؤمن کا بہیٹ نہیں جوا اس كوصاحب مشكوة في فيضائل علم بين نقل كياه اورصاحب مرقات وغيره فے خیرسے علم مرادلیا ہے۔ اگرمہ خیر کا لفظ عام ہے اور سرخیری چیزا ور سرنسی کوشامل ہے اور مطلب ظامرے کرمومن کا ل کایریٹ نیکیاں کا فیسے مجی نہیں بحرتا وہ ہروقت اس کوسٹ ش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو ال جائے وہ ماصل ہوجائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود تشریف ہی سے صدقهی فضیلت ماصل کرے۔ اُس ناکارہ کے نزدیک خیر کا لفظ علی العوم ہی زیا دہ بہترہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کوشائل ہے لیکن صاحب مظاہر ول نے می صاحب مرقات وغرو کے اتباع میں خیرسے بلم ہی مرادلیا ہے اس کے وہ تحرر فرملتئے ہیں کہ۔ ہرگز نہیں سیر ہوتا مؤمن خیرسے مینی علم سے یعنی اخیر عمر نک طلب علم میں رہناہ وراس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے ۔اس مدیث میں توشخبری ہے طالب ملم کو کہ دینا ہے باایمان جاتاہے انشارالتد تعالی اوراس درج كوحاصل كرف كسك بعض ابل التداخير عربك تخصيل علم مين مشغول رسب ہیں باوجود ماصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیع ہے جوکمشغول ہوسا تھ علم کے ،اگرچہ ساتھ تعلیم و تصنیف کے ہو حقیقت میں تواب طلب علم اور تکمیل اس کی کاہی ہے اس کو (حق) مکم کہ بداس فصل کو قرآن پاک کی دوآیتوں اور دس احادیثِ تشریعین پر اختصار اضم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات بہت کنڑت سے بیں ان کا احصابھی

اس مختصر رساله میں دشوارسیے اور سعادت کی بات میہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نرموتى تب سبى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه واتباعه وبارك والمريح بنت پراس قدر احسانات بیس که مذان کاشهار بوسکتاه به اور مذان کی حق اوائیگی بوسكتي ب اس بنا پر متنامجي زيا ده سے زياده آدمي درودياك ميں رطب السان ربتاوہ کم تفایہ جائیکہ الندحل شائز نے اپنے لطف وکرم سے اس حق ا دائیگی کے اوريجي سينكرون اجروتواب اوراحسانات فرما ديئي - علامه سخاوي فيما والعجلا ان انعامات کی طرف اشاره کیاہے جو درود در نوب برمزب ہوئے ہیں، جنائجہ وہ الکھتے ہیں ، باب ثانی ورود سندیف کے تواب میں اللہ جل شانہ کا بندہ پر درود بيجنا، اسكے فرشتوں كا درود بجيجنا اور حضور صلى الله عليہ حكم كانو داس ير درود بهیجنا، اور درود برسط والول کی خطا ول کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنادینا اوران کے درجات کا بلند ہونا اورگناہوں کامعاف کرنا اورخود درود کا مغفرت طلب كرنا درود رفيض والے كے لئے، اور اس كے نامة اعال بي ايك قراط کی برابر تواب کا لکھا جانا اور قیراط می وہ جو احدیمار کی برابر ہو، اوراس کے اعال كاببت برى ترازومي النا-اور حوشخص ابنى سارى دعاؤل كودرود بناي اس کے دنیا واخرت کے سارے کاموں کی کفایت جیساکہ قریب ہی ما پر حضرت أبئ كي حديث ميں گزرجيكا اورخطاؤں كومٹا دينااوراس كے ثواب كا غلامول محك آزاد كريف سي زياده جونا اوراس كى وجست خطرات يسانجات مانا ا ورنبی کریم صلی التد علیہ ولم کا قبامت کے دن اس سے لئے شاہد وگواہ بنااور آب كى شفاعت كا واجب بونا اورالله كى رضا اوراس كى رجمت كا نازل بونا اوراس کی ناراضگی ہے امن کا حاصل ہونا اور قبا مت کے دن عرش کے سابیر میں داخل ہونا اوراعال کے تعلیے کے وقت نیک اعمال کے بلایے کا حبکنا، اور وض کوتر رحاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی بیاس سے امن نصبيب بوناا ورحبنم كىآگ سے خلاصى كالصيب بونا اور مل صراط پرسېولت سے

گزرجانا اور مرسف سے پہلے اپنا مقرب بھکانہ جنت میں دیکھ لینا اور حبنت میں بہت ساری بیبیوں کا ملنا اور اس کے تواب کا بیس جہادوں سے زیادہ ہونا اور نا دار کے لئے صدقہ کے قائم مقام ہونا اور درو دستسریف زکوۃ سے اور طہارت بدے اوراس کی وجہسے ال میں برکت ہوتی ہے اوراس کی برکت سے اوراس بلکراس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں اور عبادت توہیے ہی اور اعمال ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجالس کے لئے زینت ہے اور فقر کواور تنگی معیشت کو دور کرتاہے اور اس کے ذریعیہ سے اسباب خیر تلاش کئے جاتنين اوربيكه درود برمضن والاقيامت ك دن حضورا قدس صلى المدعليه وسلم كے سب سے زیادہ ترب ہو گا اوراس كى بركت سے تور درود برصے والا ادراس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں اور وہ بھی منتفع ہوتاہے کہ جس کو درود متربیت کا ایصال تواب کیا جائے اور الله اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتاہے اور وہ بیتک نورے اور دشمنوں پرغلبرحاصل ہونے کا ذربعیہ اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے اور لوگوں کے دلول میں محبت بیدا بونے کا ذریعیہ ہے اور خواب میں مصور اقدس صلی اللہ عليه وللم كي زيارت كا ذربعيب اوراس كا پڑھنے والااس سے تحفوظ رہتا ہے كہ لوگ اس کی غیبت کریں۔

درود شراعی بہت بارکت اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین ودنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والاعمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے نواب بوسمجدار کے لئے اس میں رغبت بیدا کرنے والے بیں، ایساسمجدار جواعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حربی بواور ذخائر اعمال کے نمروع میں بید اعمال کے نمروع میں بید اعمال کے نمروع میں بید اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد بھران مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد بھران مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد بھران مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا۔

اوران روایات کو ذکر کرنے کے بعد الکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت يه كى نثراً فت يربين دليل ب كرالله على شانه كا درود، درود يربيص والي برالمضا راینی دس گنا، بوتاہے اوراس کی نیکیوں میں اصافہ ہوتاہے، گناہوں کا گفت ارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں - بس جتنا بھی ہوسکتا ہو سیدالسادات اور معدن السعادات پر درود کی کثرت کیا کر۔ اس سلتے کہ وہ وسیلہ ہے مرات کے حصول کا اور ذربيب بهترين عطاؤل كااور ذربع سي مضات سے حفاظت كااور تيرے الئے ہراس ورود سے برلرمی جو تو بڑھے دس درود ہیں جارالارضین والسموات كى طرف سے اور درود سے اس كے الاكركرام كى طرف سے وغيره وغيره . ایک اور جگه افلیشی کابی قول نقل کرنے بین که کونسا وسیله زیاده شفاعت والا بوسكتاب اوركونساعل زياد نفع والا بوسكتاب اس ذات اقدس يردرود كے مقابلہ میں جس براللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں ا دراس كے فرستے درود ليصيحته بين اورالتُدعِل شاخه فياس كو دنيا وآخرت مين اپني قربت كه ساته مضوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نورہے اور الیبی تجارت ہے جس میں گھاٹانہیں يه اوليار كرام كاضح وشام كامستقل معول راب يس جهال تك بوسك درود شربیت پرجها را کر اس سے اپنی گراہی سے بیل آئے گا اور تیرے اعال صاف ستعرب بوجائیں گے، تیری آمیدیں برآئیں گی تیرا قلب منور بوجائے گا۔ اللہ ک تعالی شانه کی رضاحاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں ان نصيب ہوگا۔

ر وسر می فصل فاص فاص در ودکے فاص فاص فضائل کے بیان میں (۱) عَنْ عَبُرِ الدَّیْصَلِین بَنِ اِین کِیْل صفرت عبدالر من کِتِیں کہ جمہے صفرت کو بط

تَالَ لَقِيَنِيُ كَعْبُ بُنُ عُجُرَةً فَعَالَ ٱلَا ٱهْدِى لَكَ حَدِيثَةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَالَىٰ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَالْي مُاهُدِهَا إِنْ فَقَالَ سَالْنَارَسُ وُلَ الله صَالِمُنْ عَلَيْهُمْ عَكُمُنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّالُولَةُ كَلَيْكُو الْمُلَ الْبَيْتِ فُرَانَ اللهَ قَالُ عَلَمْنَا كَيْفَ نُسَيِّلُهُ عَّدِّيْكَ قَالَ قُوْلُوْا ٱللَّهُــةَ صَلِي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَمَلَىٰ ال مُحَنَّدُهِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمُ وَ عَلَىٰ الِ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدً مَنْجِئِينُ أَللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ مُحَتَّدِ كُمَّا بَارَكُتُ عَنَى إِبْرُهِ يَمَ وَعَلَى الرِابُرُهِ يُمَ إِنَّكَ حَمِيْكً مَّجِيْدً.

رَرَوْلُهِ الْبِعَارِي وبِسِطُ السِّيَادِي فَي تَعْرِيِهِ واخْتلاف الفاظه وقال فكذالسفظ

کی الآقات ہوئی وہ فرمانے لگے کرمیں تجھے ایک ایسابربیدوں جویں نے صنور سے سناہے یہ نے عومن کیا منرور مرحمت فرمائیے انہوں نے قرمایا 🗠 كربهم في حضورا قدس صلى الترطبيروللم سيوش كيايا رسول التدآب ير درودكن الغشاظرس يرصا جائ يرتوالله تعالى فيمين بتلا ويألك يرسلام كس طرح بجيب حضورا قدس لي أرشاد قرماياكه اسطرح ومووريط اكرولاالكهم صل سے اخیریک ایمنی اے اللہ درود بھیج محد (صلى المدعلية ولم) براوران كي آل برعبياكه کب نے درود بمیجا حضرت ابراہیم پراوران كى آل (اولاد) يراسه الله ببينك آب ستوده صفات اور بزرگ یں ۔ اے الله رکت تازل فوا عمد (صلى الله عليه ولم براوران كي آل (اولاد) بر بعيساكه بركت نازل قرائي آب في صفرت الراسم يراوران كي آل (اولار) پر بيشك آپ ستوره مفات اور درگ میں۔

البغازى على ابراهيم وعلى الله ابراهيم في الموضعين ـ

ف ہدیہ دبینے کا مطلب بہ ہے کہ ان حفرات کے اہل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مہانوں اور دوستوں کے لئے بجائے کھانے بینے کی چیزوں کے بہت بن حفالف اور بہترین ہوئے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وہم کا ذکر مشرایف حضور کی احادیث حضور کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضارت کے اہل مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی جیسا کہ ان کے حالات اس کے مثابر عدل ہیں۔ اِسی بنار پر حضرت

کعب شنے اس کو بریہ سے تعبیر کیا۔ یہ حدیث مربیف بہت مشہور حدیث ہے اور مربت سے صحابرام مدیث کی سب کا بول میں بہت کٹرت سے ذکر کی گئی ہے اور بہت سے صحابرام سے مختصر اور مفصل الفاظ میں نقل کی گئی ہے ۔ علامہ سخا وی نے قول بریع بیل سے مرسلاً نقل کر سخت الفاظ نقل کئے ہیں وہ ایک حدیث میں صفرت سن سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ جب آیت مربی این الله دُملاً کِسَتَ فَی اِن الله دُملاً کِسَتَ فَی اِن الله دُملاً کِسَتَ فَی الله کِسَلُون کَ مِن الله کُسَلُون کے میں مورث میں کہ وہ عکی النہ ہی نازل بوئی توصحاب ہے عض کیا یا رسول اللہ سلام تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح بھی فراتے ہیں کہ وہ کس طرح بھی فراتے ہیں درود شراب بیٹ ویک کاکس طرح حکم فراتے ہیں۔ تو حضور بنے فرایا کہ اللہ گئے الحب میں درود شراب بیٹ ویک کاکس طرح حکم فراتے ہیں۔ تو حضور بنے فرایا کہ اللہ گئے الحب عمل صلاح تیک ویک کاکس طرح حکم فراتے ہیں۔ تو

دومرى مديث بن الومسعود بدري سيف تقل كياسية كريم حضريت سعدين عباده كى محلس من تقط كه وإل تضور اقدس مسلى الته عليه وسلم تشريف لات حضرت بشيرشن عض كيايارسول الله الله جل شائر في بيس درود يوصف كاحكم دياب. يس أرشاد فرمكت كركس طرح آپ ير درود تربطاكرين يصفور في سكوت فرمايابيل تُكُورِهِم تمنّا كُرِيفَ لِكُ كَه وَهُ شخص شوال بني مُدكرتاً بهر حضور ليف ارشا دفر ما ياكم يون كماكر و الله وصل على محتد وعلى المعتد الزير روايت ملم الوراؤو وغيره بيسب اس كامطلب كروتهم اس كى تمناكر في يدب كمان مطاب صحابكرام رضى الله تعالى عنهم كوغايت محبت اورغايت احترام كي وجبسي حب ات كے جواب ميں نبى كريم صلى الله عليه ولم كو تا بل بوتا ياسكوت فرماتے توان كوميروف بوتاكه برسوال كہيں منشا رمبارك كے خلاف تو نہيں بوكيا ۔ يا بيركراس كا جواب فبى كريم صلى التد مليدولم كومعلوم نهيس تفاحس كى وجرس حضورًا قدس صلى الله علیہ وسکم کو تامل فرمانا پڑا۔ بعض روایا ت سے اس کی تائیر بھی ہوتی ہے۔ حافظ ابن جران طبری کی روایت سے بیرنقل کیاہے کرحضور اقدس صلی الترعلیہ ولم نے سكوت ومايا بهان مك كرحضور بروى نادل اونى مسند أحدوابن حبان وغيرويس ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی نعدمت میں حاضر توسے

اور صنور کے سامنے بیٹھ گئے ہم لوگ مجلس ہیں ماضر سے ان صاحب نے سوال کیا یا رسول الندسلام کاطریقے تو ہمیں معلوم ہوگیا جب ہم نماز بڑھا کریں تواس ہیں آپ پر ورود کیسے پڑھا کریں ۔ صنور نے اتنا سکوت فرایا کہ ہم توکوں کی بہنوا ہشس ہونے کی کہ بیشخص سوال ہی مذکر آیا س کے بعد صنور شنے فرایا کہ جب نماز بڑھا کروتو یہ درود پڑھا کرو اللہ تقرص کی یا میں گئے گئے ہوئے النہ اللہ اور روایت میں عبدالر ممن بن بنیز مسلام میں بندا ہوئے گئے ہوئے النہ النہ حال شانہ نے ہمیں صلاق وسلام سے نقل کیا ہے سلام تو ہمیں معلوم ہوگیا آپ پر درود کیسے پڑھا کریں تو حضور نے کا حکم دیا ہے سلام تو ہمیں معلوم ہوگیا آپ پر درود کیسے پڑھا کریں تو حضور نے فرایا لوں پڑھا کریں تو حضور نے نے میں المحقور نے فرایا لوں پڑھا کرو اللہ کے تکی الم

مسنداحد ترمذي وبهجتي وغيره كى روايات مين ذكركيا كياسب كرجب آيت شريف إنَّ اللهُ وَمُلَيِكُتُ فَيُصَلُّونَ عَلَى النَّهِينِ نازل بُونَ توايف صاحب نے آگروش کیا یارسول التدسلام تو ہیں معلوم ہے آب پر درود کیسے برصاکریں توحضور ہے ان کو درود تلقین فرمایا ۔ اور بھی بہت سی روایات بیں اس قسم سمے مُنصّمون ذکر کے سکتے ہیں اور درودوں کے الفاظیس اختلاف بھی ہے جو اختلاف روایات میں ہوا ہی کر تاہیے جس کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں۔اس جگظاہر يرب كرحضور إقدس صلى التدعليه وسلم في مختلف صمابه كوختلف الفاظارس أ فرمائے تاکہ کوئی کفظ خاص طورسے واجب نہ بن جائے ففس ورود تربیف کا وجوب علىده چيزے جيساك فصل لابع بن آرائے اور درود فرنون كے كسى خاص لفظ كا وجوب على وجيزيه كوتي خاص لفظ واحب نهين . يه ورود شركي جواس فصل کے مشروع میں تملے پر اکھا گیاہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جوسب سے زیادہ صیحے ہے اور خفیہ کے نزدیک نمازیں اسی کا پڑھنا اولی ہے جيساكه علامه شامى ف لكهاب كم حضرت امام عمريد سوال كياكيا كم حضور ير درود كن الفاظسے پرمصے تو انہوں نے بھی درود مشریف ارشاد فرمایا جوفضل کے مشروع میں لکھا گیاا وربیہ درود موافق ہے اس کے جوشعیحیین (نجاری وسلم) وغیرہ میں ہے

علامہ شامی نے بیعبارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ تشرح مندی عبارت بہم کہ بہ درود موافق ہے اس کے جوسے بین میں کعب بن عجرہ شسے نقل کیا گیا ہے۔ اور کعب بن عجرہ نمی کی بری روایت ہے جو اور گزری۔

علامه سخاوى كبتي بي كرحضرت كعيث وغيره كى حديث سے ان الفاظ كى تعيين بوتى ہے جو صنور سے آيت تشريف كا احتثال امريس سكملات اور مي بہت سے اکابہت اس کا افضل ہونانقل کیا گیاہے۔ ایک جگہ علام سِخا وی لکھتے بین كر حضورا قدس صنی الله عليه ولم فصحاب كاس سوال بركهم لوكون كوالله عبل شان نے صالوۃ وسلام کاحکم دیا ہے تو کولنا درود پڑھیں ۔حضور نے تیکیم فرایا اس سے معلوم ہواکہ بیرسب سے افعنل ہے۔ امام لودی نے اپنی کتاب روضه میں تو بہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کو بی شخص بیسم کھا بیٹے کر میں سب سے افضل درود بڑھوں گا تواس درود کے بڑے سے قسم اوری ہوجائے گی۔ حصن صین کے ماشیہ رحرز تمین سے نقل کیا ہے کہ بیر درود شریف سب سے زیادہ صبح ہے اورسب سے زیادہ افضل ہے نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا ابتمام كرناج البئير بهال ايك بات قابل تنبير يرب كدن والسعيد كي بعض ون میں کاتب کی غلطی سے حرز تمین کی بیرعبارت مجائے اس ورود مشربیف سے ایک دورس درود کے تمبر یا لکھ دی گئ اس کا لحاظریہ۔

اس کے بعد اس عدیت شرای میں جند فوائد قابلِ ذرایں۔ اوّل یہ کہ صحابہ کرام کا یہ عوض کرنا کہ سلام ہم جان جکے ہیں، اس سے مراد التھیات کے اندر السّکا کم عکیدے ایس اللہ ی کریشہ کہ اللہ کے بکرگائے وہ علام سخاوی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ بینی حافظ ابن جرکے زدیک بہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ اور اس میں بھی متعدد علمارسے اور اس میں بھی متعدد علمارسے بہی مطلب نقل کیا گیاہے اور اس میں بھی متعدد علمارسے بہی مطلب نقل کیا گیاہے اور اس میں بھی متعدد علمارسے بہی مطلب نقل کیا گیاہے اور اس میں بھی متعدد علمارسے بہی مطلب نقل کیا گیاہے۔ میڈ ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کہی چیز کے ساتھ تشبید دی جاتی ہے۔ میڈ ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کہی چیز کے ساتھ تشبید دی جاتی ہے۔ میڈ ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کہی جیز کے ساتھ تشبید دی جاتی ہے۔ میڈ ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کہی جیز کے ساتھ تشبید دی جاتی ہے۔ میڈ ایک کہا جائے کہ فلاں شخص جاتی طائی جیساستی ہے

توسخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونامعلوم ہے اس وجہسے اس مدیث یاک مين حضرت ابراميم على سبيا وعليه الصّالوة والسّاليم كيد درود كا افصل بونا معلوم ہوتا ہے اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دسیے گئے ہیں۔ اور ما فظ ابن بجر نے فتح الباری میں دس جواب دہتیے ہیں۔ کوئی عالم ہو توخو د دیکھے۔ بے غیرعالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہیے تو دریا فٹت کرلے سب سے آسان جواب بہرہے کہ قاعدہ اکثریہ تو دہی ہے جو اور گزرالیکن بسااوقات بعض مصالح سے اس کا الثا ہوتا ہے جینے قرآن پاک سے درمیان میں الدجل شاند سے نور سے متعلق ارشادیے منتل مورع کیشکوة وینها مصباح الایت ترجمه اس کے نوری مثال اس طاق کی سی ہے جس میں جراغ ہو۔ اخرابت مک ۔ مالانکہ اللہ جل شانہ کے فرکو جراغوں کے نورے ساتھ کیا مناسبت۔ سلایہ بھی مشہوراشکال سے کسارے انبيار كرام على نبينا وعليهم الضاؤة والتلام مين حضرت ابرابهم عليه التهلام بي درود کوکیوں ذکر کیا۔اس کے بھی اوہزیس کئی جواب دیئے گئے ہیں۔حضرت اقدس تقالوى نورالله مرقدهٔ فع بهى زادالسعيد بس كى جواب ارشاد فرائع بين. بندے کے نزدیک توزیا دہ پسندیہ جواب ہے کر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصَّالُوة والسَّلام كوالتُّدِ مِل شَان رُفِ إِينا صَلِيل قُرْارِ دِيا - جِنا عِيهِ ارشاد ب وَاتَّحُدُ الله إنرهيم فحرل لأد الزاجودرود التدتعالي كى طرف سي حضربت ابراسيم عليتها يربوكا وه محبت كى لائن كا بوگا اور محبت كى لائن كى سارى چرس سب سيادى ہوتی ہیں البنا ہو درود محبت کی لائن کا ہوگا و مینیاسب سے زیادہ لنیذ اور او بخا بوگا جنا نجيه بهارے حضوراق رس صلى الله طيهوام كو الله حبل شاند في ايب حبیب قرار دیا اور صبیب التدبایا اوراسی ان دواؤل کا درودایک دوسے کے مشابہ بڑوا۔

مشکوۃ میں صرت ابن عباسؓ کی روایت سے قصہ نقل کیا گیاہے کہ صابہ کی ایک جماعت انبیاء کرام کا تذکرہ کررہی تقی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل

بناياً اور صنرت موسى سے كلام كى اور صرت عيلى الله كاكلمه اور روح بيل اور حضرت آدم كوالتُدن ايناصِفي قرار ديا - اتن من صنورٌ تشريف لائ حضورٌ في "أرشا دفرمایا لیس فے متمهاری گفتگوسنی بیشک ابراہیم خلیل اکثر میں اور موسی م بني التدبيس (يعني كليم الله) اوراكيه بي عيلي التدكاكلمه اور روح بين اورادم التركيصفي بي ليكن بات يول ب عورسه سنوكري التركامبيب بول اور اس پرکوئ فونہیں کرتا اور قبامت کے دن مُدکا جمندا میرے ہاتھ میں ہوگا اوراس جند کے نیج آدم اور سارے انبیار ہوں کے اور اس پر فیز نہیں کرتا، اور قبامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اورسب سے بہلےجس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا اوراس پر بھی میں کوئی فخرنہیں کرتا اورسب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا،اورسب سے پہلے جنت میں میں اور میری اُمنت کے فقرار داخل ہوں گے اوراس پر مجى كوئى فخزنهيس كرما-اورس الشرك نزديك سب سے زيادہ عرم بول اولين اورآخرين من اوركوني فخرنهين كريا - اورتجي متعدد روايات مصحضور كاحبياليه رونامعلوم ہوتاہے محبت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہرہے اس لتے ایک کے درودکو دو مرسے کے درود کے ساتھ تشبیہ دی اور جو مکہ حضرت ابراہیم سائل نبينا وعليه الضائوة والسلام حضورا قدس صلى الته عليه وسلم كه آباريس بين أس كي بحى من اشبه اباه فماظلم آبا واجدادك ساته مشابهت مدوح ب. مشكرة كعاشير العات سے اس بن ایک مكت بھی اكھا ہے وہ بركر جبيب اللہ كالقب سب سية اونجاب جنائج فراق بين كرحبيب التذكا لفظ جامع ب خلت کویمی اورکلیم التر ہونے کوہی اورصفی التر ہونے کوہی بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگرانبیار کے لئے ثابت نہیں اور وہ اللہ کا مجبوب ہونا ہے آیک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے

(٧) عَنْ آبِيْ هُرَبُرَةً وَ قَالَ قَالَ وَ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ مَنْ سَدَةً اللهُ مُلَا اللهُ وَقَى إِذَا مَنْ يَكُمُنَا اللهُ عَلَيْكَالِ الْاَوْقِي إِذَا صَلَى عَلَيْكَالِ الْاَوْقِي إِذَا صَلَى عَلَيْكَالِ الْاَوْقِي إِذَا اللهُ عَلَيْكُ الْبَيْتِ فَلْيَقُلُ الْبَيْتِ فَلْيَقُلُ الْبَيْتِ فَلْيَقُلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اشارون سيسينكرون مرسون كالمتعلم بن كيا

مصرت اقدس شیخ المشائخ مصرت شاه ولی النه صاحب حرز ثمین سلا پر مخرو ماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ان الفاظ کے ساتھ درود بڑھے کا حکم کیا مقا اَللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَی مُحَدِّدِ اِللَّهِ مِی الْاُرْقِی دَالِهِ وَ بَادِلْتُ دَسَیدَ مُن سے خواب ہیں اس درود شریب کو حضورِ اقدس صلّی التُدملیہ ولم کی مدمت میں پڑھا تو حضور ہے اس کو بہند فرمایا ۔

اس کامطلب کہ بہت بڑے پہانہ میں ناپا جائے یہ ہے کہ عرب میں ہے کہ وری نظر وفیرہ بیمانوں میں ناپ کر بچا جاتا تھا جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں وزن سے بکتی ہیں تو بہت بڑے بیمانہ کامطلب کویا بہت بڑی ترازو ہوا اور کویا حدیث پاک کامطلب ہے ہوا کہ جوشخص یہ چا ہتا ہوکہ اس کے درود کا آواب بہت بڑی ترازومیں تولاجائے اور ظاہرہ کہ بہت بڑی ترازومیں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت زیا دہ ہوگی تصور می مقدار بڑی ترازومیں میں جہام کے لکڑ تو ہے جاتے ہوں ان میں تولی جیزون کی جوڑی جیزون ان میں تولی جیزون کی جی تروزن میں جی نہیں آسکتی یاسنگ میں رہ جائے گی۔

ملاعلی قاری گفته اوران سے قبل علامه سخاوی نے بیراکھاہے کہ جوجیزی تفوظ بی مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ ترازو میں تلاکرتی ہیں اور جوبڑی مقداروں میں ہؤاکرتی ہیں وہ عام طورسے بیمیا نوں ہی میں نابی جاتی ہیں۔ ترازؤں میں ان کا آنا

مشکل ہو تاسیے۔

علامه مناوی فی صفرت المسعود سے بھی حضور کا بھی ارشا دُقل کیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجئ کی حدیث سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ جوشخص یہ جا ہتا ہو کہ اس کا درود بہت بڑے بھیانہ سے تایا جائے جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیج تو یوں پڑھا کرے اللہ تھ الجعل صلات کی تعب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیج تو یوں پڑھا کرے اللہ تھ الجعل صلات کی تعب کا اللہ تعب اللہ تعب کے اللہ اللہ تعب کے اللہ کر تعب کے اللہ کر تعب کے اللہ کہ تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کی تعب کے اللہ کی تعب کے اللہ کر تعب کے تعب کے اللہ کر تعب کے تعب کے تعب کے اللہ کر تعب کے تعب کی تعب کے تعب کے تعب کے تعب کے تعب کے تعب کے تعب کی تعب کے تعب کر تعب کے تعب کے تعب کے تعب کے تعب کو تعب کے تع

اورحس بصري سي برنقل كياب كم جوشخص برياب كم حضورا قدس لي التعليدولم ي حوض سع بعراور بالربوب وه يدررود برصاكر اللهمد وسي عَلَىٰ مُحَكَّدً وَعَلَى الِم وَأَصْحَابِهُ وَأَوْلَادِمْ وَأَزْوَاجِهُ وَدُرِّيِّتِهِ وَأَهْلِ \* بَيْتِهِ وَاضَهَادِهِ وَأَنْصَارِهِ وَٱشْيَاعِهِ وَكَخِيْبِيْهِ وَٱمَّتِهِ وَكَلَّيْنَامُعَهُمُّو كَجْمَعِينَ يَا آرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -

اس مدیث کو قاصی عیاض نے بھی شفار میں تقل کیا ہے۔ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْغَلْقِ كُلِهِم حصرت ابوالدروار محضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشا دنقل كرتين كرميرس اوير جعد کے دن کرت سے درود بھیجاکرواس سنے کہ براہیامیانک ون سے کہ الماکواس میں حاضر بوسنه بین اورجب کوئی شخص مجدیر درود بيجام تووه دروداس ك فارغ يوت مى عجد يربيش كياجا السهديس في وص كيا يارسول الداب كا انتقال كي بعريمي -حضورين ارشاد فرمايا لإن انتقال كے بعد مجى-الشدتعالي عل شاند في زمين يربي بات حرام کردی ہے کہ وہ انبیار سے براوں کو كعائ يبس التكانى ننده بوتلي رثق دياجا آسيه.

يارت صل وسرلد دائيسًا ابكا (٣) عَنِ آبِي النَّدُدُ الْمُ قَالَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَالِيُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ وَامِنَ الصَّلَوْتِ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْرُ مَّشُهُوْكُ تَشْهَدُهُ الْمَالِيِكُةُ وَإِنَّ أَحَدُ الَّنَّ يُصَرِّلَى عَلَى ۖ إِلَّا عُرِضَتُ عَلَيَّ صَلَوْتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ ثَلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْسِ قَالَ إِنَّ الله حَـ تَرْمَ عَلَى الْأَرْضِ آن تَأْحُلَ ٱجْسَادَ الْاَنْئِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّالُولُةُ وَالسَّكَامُ -ريواه ابنَّ اجة بلسنادجيد كذلف الترغيب زادالمناوى فانحراليس فتبتى الليحى يرزك وبسطف تغريبه واخرج معناه عن عدة من الصابة وقال القارى وله طرق كثيرة بالفاظ مختلفة ـ

ف الاعلى قارئ كہتے ہيں كہ النّدجل شاند نے انبيا ركے اجساد كوزيين پر حرام كرديا پس كوئى فرق نہيں ہے ان كے لئے دولوں حالتوں ہيں بينى زندگى أور

موت میں اور اس مدیثِ باک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود ورح مبارک ت اور بدن مبارك دونول يربيش بوتابيد اورحضوركايد ارشادكم الله كانبي زنده ہے رزق دیا جاتاہ سے مراد حضور اقدس صلی التدعلیہ ولم کی پاک ذات ہو سكتى ب اورظام ريد بعدكم اس سے مرنبي مرادسے اس لئے كرحضورا قدس صلى التُدمِلية ولم في حضرت موسَى عليه السّلام كوا بنى قبر بس كرهرے بوت مُسَار أيريض ديكها اوراسي طرح حضرت ابراهيم على نبينا وعليه الصالوة والتذلام كومج كيها جيساكهمسكم شريف كى حديث ميں ہے اور مير حديث كدانبيار اپنى قبروں بيس زندہ ہیں خاز بر طفتے ہیں صبیح ہے اور رزق سے مراد رزق معنوی نجی ہوسکتاہے اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ رزق حتی مراد ہو اور وہی ظاہر ہے اور متبادر۔ علامه سفاوی نے بدحدیث بہت سے طرق سے نقل کی سے حضریت ۔ اوس بفرك واسطه سيحضور كاارشاد نقل كياب تمهار ب افضل ترين ايام ينر سے جعد کا دن ہے۔اسی دن میں صریت آدم کی بیدائش ہوئی اسی میں ان کی وفات بوئی اسی دن میں نفخه (بهلاصور) اوراسی میں صعقه (دورمراصور) بوگالیس اس دن میں مجھ پرکٹرت سے دروڈ بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ شنے عرض کیا یارسول الند ہمالا درود آپ پر کیسے بیش کیا جائے گاآپ تو (قبریس) بوسیده بو عکے بول کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ السّر حل شان نے زمین پربیات حرام کردی ہے کہ وہ انبیار علیهم السلام کے بداؤں کو کھا ہے۔ خضرت الوامامين كاحديث سيحبى حضور كأليرارشاد نقل كياب كممير اور برحمبه کے دن کرت ہے درود بھیجا کرواس کے کہ میری امت کا درود برجمبر کو بیش کیا جاتا ہے ہیں جوشنص میرے اور درود بڑسنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھے تے اقیامت کے دن) سب سے زیادہ قربیب ہوگا۔ بیمضمون کہ کنرت سے درود پڑسے والا قیامت کے دن حضور سے سب سے زیادہ قریب ہوگا نصل اول کے ب<u>ھ</u>یں گزر حیاہے۔

صنت الومسعودانساری کی حدیث سے بھی حضورِ اقدس سنی الدولیم کا برارشادنقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کٹرت سے درو دبھیجا کرواس کے کہ جوشخص بھی جمعہ کے دن جمیر درود بھیجتا ہے وہ مجمد پر فورًا بیش ہوتاہے۔

حضرت عرضی الدعنہ سے بھی حضور کا یہ ارشادنقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن دات (لینی جمعہ کی دن) بیں کٹرت اوپر روشن دات (لینی جمعہ کی دات) اور روشن دان (لینی جمعہ کے دن) بیں کٹرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ تمہارا درود مجمد پر بیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لئے دعاراوراستعفار کرتا ہوں ۔ اسی طرح حضرت ابن عرض حضرت حسن بھری حضرت عن خالد بن معدان وغیرہ سے حضور کا یہ ارشادنقل کیا گیا ہے کہ جمد کے دن مجمد پرکٹرت خالد بن معدان وغیرہ سے حضور کا یہ ارشادنقل کیا گیا ہے کہ جمد کے دن مجمد پرکٹرت سے درود بھیجا کرو۔

سلیمان بن میم کہتے ہیں کہ میں نے ٹواب میں حضورا قدس صلی المتعلیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں سنے عرض کیا یارسول اللہ جولوگ آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں کیا آپ کواس کا پتہ جاتنا ہے حضور انے فرمایا ہاں اور ہیں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

ابرائیم بن شیبان کتے ہیں کہ میں نے جب مج کیا اور مدینہ باک عاضری ہوئی اور میں نے قبر اطہری طرف بڑھ کر حضورا قدس صلی التہ علیہ سلم کی نعدمت میں سلام عرض کیا تو ہیں نے روصنہ اطہرے وعلیک الشلام کی آواز سنی ۔

باوغ المرات بين مافظ ابن قيم سے به نقل كيا كيا كرجمد كے دن درود شريف كى زيادہ فضيلت كى وج بيہ ہے كرجمعه كا دن تام دنوں كامردار ہے اور حضور اقدس صلى الدعليہ ولم كى ذائت اطهر سادے مناوق كى مردار ہے اس ك اس دن كو حضور اقدس صلى الله عليہ ولم بردرود كے ساتھ ايك السي خصوصيت اس دن كو حضور اقدس صلى الله عليہ وكوں نے بيمى كہا ہے كہ حضور اقدس صلى الله عليہ واور دنوں كو نہيں اور بعض اوكوں نے بيمى كہا ہے كہ حضور اقدس صلى الله عليہ والم باب كى بيشت سے ابنى مال كے بيد على اسى دن تشريف الدے تھے۔ والم باب كى بيشت سے ابنى مال كے بيد عمل اسى دن تشريف الدے تھے۔ علام سخاوى كہتے ہيں كرجمعہ كے دن درود شريف كى فضيلت حضرت

ابوہرری صفرت انس اوس بن اوس ابوا مامہ ابوالدر دار ابومسعود حضرت عمر اُن پیکے صفرت است اوس بن اوس ابوا مامہ ابوالدر دار ابومسعود حضرت عمر اُن کی ہے۔ جن کی روایات علامہ سفا وی نے نقل کی ہیں۔

على يحيينيك تحدير المختلق تحليمهم الدر المرده رضى الترتعالى عنه حضورا قدس ملى التر المالى عنه حضورا قدس ملى التر عليه والمراد المراح ا

يَّارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُا اَبُنُّا اَبُنُّا اَلْمَا اَبُنُّا الْمِثَا اَبُنُّا الْمِثَا اَلْمَا اَلْمُ الْمُؤْرِدَةُ فَالَ قَالَ قَالَ لَا اللهِ مَا فَيْ عَلَيْ الصَّلْوَةُ عَلَى لَا مُؤْرِعًا الصَّلْوَةُ عَلَى لَا مُؤْرِعًا مَا الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلَّى عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلَى عَلَى الصَّلْوَةُ عَلَى الصَّالِي عَلَى الصَّالِي عَلَى الصَّلِي عَلَى الصَّالِي الصَّالَةُ المَا المُلْكِلِي المَا المَا

ف علامهخا دی نے قول بریع میں اس حدیث کو متعدد روایات سے جن برضعف کا حکم بھی لگایاگیا ہے نقل کیا اورصاحب اتحاف نے بھی تثرح احیار يس اس مديث كومختلف طرق سي نقل كياب اور مخترين كا قاعده بصفعيف روایت بالخصوص جب که وه متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر اوتی ہے غالبًا اسى ومبسه جامع الصغيرين الوهرري كي اس مديث يرحسن كي علامت لگائی ہے۔ بلاعلی قاری نے ترح شفاریس جامع الصغیر کے حوالہ سے بروایت طرانی و دارقطنی اس حدیث کونقل کیا ہے۔ علامہ مخاوی کہتے ہیں کہ بیصدیث حضرت انس می روایت سے میں نقل کی جاتی ہے۔ اور حضرت الوہرر ایک مدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جوشخص حبعہ کے دن عصر کی نمازے بعداین جگ سے اعظفے سے پہلے استی مزید یہ درود مشریف پڑھے اللّٰهم صلّ علی تحکمتی لِلنَّامِيِّ الْأَرْقِيِّ وَعَلَى اللهِ وَسَلِّعْ تَسَلِّعْ تَسَلِّيبًا اس كم النَّى سال كم كناه معاف ہوں گے اور انثی سال کی عبادت کا تواب اس کے لئے لکھا جائے گا۔ دارقطنی کی ایک روایت میں حضور کا ارشا دنقل کیا گیاہے کہ جوشخص

جمعه کے دن مجررانثی مرتب درود تربیف برسے اس کے انثی سال کے گناہ معاف كئے جائيں گے يسى نے عض كيا يارسول الله درودكس طرح يرم احاست حضور فارشاد فرمايا اللهُ وَصِلَ عَلَى مُعَمَّدُ عَبْدِكَ وَ دَبِيكُ وَرُسُولِكِ النَّبِي الْأُدِّي اور یہ برصر آیک انگلی بندکرے ۔ انگلی بند کرنے کا مطلب بیرے کہ انگلیوں پرشمار كيا جائة - نبى كريم صلى التُدعليه وسلم سے الكليوں يركننے كى ترغيب وارد بوتى ہے۔ اورارشاد ہو آکہ انگلیوں برگنا کرواس لئے کہ قیامت میں ان کو گومائی دی مائے گی اور ان سے پوچیا مانے گا۔ جیسا کہ فضائل ذکر کی فصل دوم کی صربیث ملا بیں بیمضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکاہے ہم لوگ اپنے اعظوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں جب تیامت کے دن بیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیاں وہ ہزاروں گناہ گنوائیں جوان سے زندگی میں کئے گیتے ہیں توان کے ساتھ کھے نیکیاں بھی گنوائیں جوان سے کی گئی ہیں یاان سے گنی کئی ہیں۔ دارقطنی کی اس روابت کوحافظ ء اقی نے حسن بتلایا ہے۔

حضرت على مع حضور اقدس صلى الدّعليه ولم كابه ارشا دلقل كيا كيا م كر بوتنخص جعد كيدن سوم تنبر درود يرص اس كے سابقة قيامت كے دن ايك الیسی روشنی اے گی کداگر اس روشنی کوساری مخلوق پرتقیم کیا جائے توسب کو کافی ہوجائے ۔حضرت سہل بن عبداللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جوشخص جمعہ کے ون عصرى نمازيك بعد اللهُ عَلَى عَلَى مُعَمَّدِ إِلْنَ بِي الْكَرِيْ وَعَلَى اللهُ وَسَلِمْ

اشی دفغہ پڑسے اس کے اشی سال کے گناہ معاف ہوں ۔

علامه مناوی نے ایک دومری جگر حضرت الن فی مدیث سے صنور کا بدارشاد نقل كياب كربوتنص مجريرايك دفعه درود يجيج اوروه قبول بوجاسئة اس کے انثی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

حضرت تقالوى لورالتدمرقده في زادالسعيديس بواله درختاراصبهاني سے بھی حضرت الن کی اس مدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علاقہ شامی نے اس می طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یانہیں۔ فيخ الوسليمان دارانى سے نقل كيا ب كرسارى عباد تول ميں مقبول اورمردود الون كالتحتال بالكن صنورا قدس مبلي التدعليه وسلم برتو درود شريف قبول بي بوتا ہے اور بھی تعبض صوفیہ سے یہی نقل کیا ہے۔

حصرت رويفع محضورا قدس صلى الترعليه واجب ہوجاتی ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّي وَسَلِّمُ دَامِمًا ابْدًا عَلَى عَلَى عَبِيكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم (۵) عَنْ رُولِيفِعِ بْنِ ثَابِتِ إِلْإِنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَيْ عَلَيْكِمْ مَنْ وَاللهُ عَلَيْكِمْ مَنْ وَاللهِ السَّادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى عَلَى مُعَتَدِهِ وَآمُنُولَهُ السَّاطِح كِهِ ٱللَّهُ عَلَى عَلَى عُمَدِّهِ الْمَقْعَدَالْمُقَرِّبَ عِنْدُاكَ يَوْمَ وَآنُوزِلُهُ الْمَقْعَدَالْمُقَرِّبَعِنْدَكَ الْقِيمَةِ وَجِيَتُ لَكَ شَفَاعَرَى - (رداه الزاراوان يَوْمَ الْقِيمَةِ السك كي العَميريُ فاعت فى الاوسط وبعض اسانيديم حسن كذا فى الترغيب) -

ف درود مشربی کے الفاظ کا ترجم ریا ہے اللہ آپ محد (صلی الدولیہ وسلم) پردرود بھیجئے اور ان کوقیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر بہنا ہیں جو آپ کے نزدیک مقرب ہو علما سکے نزدیک مقعدمقرب یعنی مقرب میں کانے یں منتلف اقوال ہیں۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ مختل ہے کہ اس سے وسیلہ مراد ہو ما مقاراً محمود ما آب کا عرش پر تشریف رکھنا با آپ کا وہ مقام عالی جوسب سے اعلی و أرفع سب - حرزتمين مين مكهاب كه مقعد كومقرب كے ساتھ اس ك مومون كياب كرجوشخص اس مين بوتاب وه مقرب بوتاب اس وجسك كوما إس مكان مى كومقرب قرار ديا اوراس كے مصداق ميں علاوہ ان اقوال كے بوسخاوى سے گزرے ہیں کرسی پرتشہ رہین فرما ہونے کا اصافہ کیا ہے۔

الماعلى قارى كمنت بين كرمقعد مقرب سے مراد مقام محمود ب اس الت كرروايت مين يوم القيلمة كالفظ ذكركيا كياب ورمعض روايات مين المقرب عندك في الجنة كالفظ آياب يعني وُه طفكا ما جوجنت مين مقرب بواس بنارير

اس سے مراد وسیلہ ہوگا جوجنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درج سبے۔ بعض عامار نے کہا ہے کر حضور اِقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دومعتام علىده علىده بين ـ ايك مقام تووه ب جب كرصنورا قدس صلى الترعلية ولم شفاعت کے میدان میں عرش معلی کے دائیں جانب ہوں گے جس برا ولین واخرین سب کورشک ہوگا اور دوررا آپ کا مقام جنت میں جس کے اور کوئی درجہ نہیں۔ بخارى شريف كى ايك بهت طويل حديث مين جس بين بني كريم صلّى الله عليه وسلم كابهت طويل تواب جس من صنورا قدس صلى التدعلية وسلم ف دورخ جنت وغیرہ اورزناکار، سودخوار وغیرہ لوگوں کے طفکانے دیکھے۔اس کے اخیریس سے بمروه دونوں فرشتے مجھے ایک گھریں ہے گئے جس سے زیا دہ حبین اور بہتر کان میں نے نہیں دیکھا تھا۔اس میں بہت سے بورسے اور جوان عورتیں اور بیجے تصاس كے بعد وال سے تكال كر تھے وہ ايك درخت يرك كئے. وال ايك مكان بيها سي برصيا تقامير، يوجي برانهون في بتايا كريبلامكان عام مسلمالوں کا ہے اور بہ شہدار کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اوبر براٹھائے تویں نے سرا کھا کر دیکھا تو ایک ابر سانظر آیا۔ یس نے کہا میں اس کو بھی دیکھاں ان دونوں فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عمر ماتی ہے جب پوری ہوجائے کی جب آب اس بی تشریف نے ما بی گے۔

درود مشریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب
ہونے کا وعدہ پہلے بھی گزرجی اکندہ بھی آراہہ ۔کسی قیدی یا جرم کواگر بیملوم
ہوجائے کہ حاکم کے یہاں فلان شخص کا اثریب اور اس کی سفارش حاکم
یہاں بڑی وقیع ہوتی ہے تو اس سفارشی کی ٹوشا مد میں کتنی دوڑ دھوپ کی
جاتی ہے۔ہم میں سے کو دنسا ایساہ جو بڑے بڑے گناہ کا جرم نہیں اور صنور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارشی جواللہ کا جبیب سارے رسولوں اور تمام
مغلوق کا مردار وہ کیسی آسان جرز براپنی سفارش کا وعدہ اور وعدہ بھی ایسامولد

كه فرملتے بيں كه جھر براس كى سفارش واجب ہے - بچر بھى اگر كوئى شخص كسس سے فائرہ نہ اعظامتے توکس قدرخسارہ کی بات سے، نغوبایت میں اوقات ضائع كيت بن فضول بالول بلكفيبت وغير كنا بول من مميتي أوقات كوربادكرت بي ان اوقات کو درود شریف میں اگر خریج کیا جائے تو کتنے فوا مدحاصل ہوں۔ يَارَبُ صَلِّ وَسَلِّوْدَائِمًا أَبُكُ اللَّهُ عَلَى حَيثِيكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِ مَ (٢) عَينِ ابْنِ عَبّايِنٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَرِتَ ابْنَ عَباسٌ صَنورُ كَا ارشا دُتُولُ كرته اللهِ صَلَقِيْ عَلَيْهُ مَنْ قَالَ جَزَى اللهُ بِسِ بُوشِص يه وماكرے جَزَى اللهُ عَنَّا عَنَّا مُحَتَّكُ أَمَّا هُوَ آهُلُهُ آتُعْبَ سَبُعِينَ لَحْمَتُ امَّاهُوَ آهُلُهُ تَرجه. التَّمِلُ ل كايتاً النَّفَ صَمَايِج - رواه الطبراني في جزا دع مرصلي الله عليه ولم كوم الوكون كي " الكبير والاوسط كذاف الترغيب وببط طن سيص برك ك ومستق بي تواس

السناوى فى تغريبه ولفظه انهب كاثواب تتروشتون كوايك بزاردان لك مشقت میں ڈالے گا۔

ف نزبهٔ المجالس میں بروایت طبرانی حضرت جابر کی حدیث سے حضور ک كابرارشادنقل كياب كرجوشخص صبح شام برورود برصاكرب اللهعدري معكري صَلِّ عَلَى عَنَّيْ وَعَلَى الرِ مُحَتَّدِ وَاجْرِ مُعَتَّدُا صَالَيْ عَلَيْ مَاهُو رَهُ لُهُ . وه اس كا تواب ككف والول كوايك مزاردن يك مشقت من دال ركه كا-مشقت میں ڈالے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہزار دن تک اس کا ثواب لکھتے کھنے تھک جائیں گے ۔ بعض علمار لے جس برے کے وہ ستحق ہیں ای جگرجوبدلدالتدكی شان كے مناسب سے لكھاہے۔ بيني حبّنا بدل عطاكرناتيري شايان شان بووه عطا فرما اورالله تعالى كى شان كے مناسب بالحصوص الينے محبوب كم لئے ظامرے كسب انتہا ہوگا۔ حضرت حس بصری سے ایک طویل درود شریف کے ذیل میں نقل کیا

كياه كروه الين ورود مشريف مين يدالفاظ تمبي يرصاكيت تنصر والجنزع عت

سبعين ملكاالف صباح)-

ایک علامہ جوابن المشتہر کے نام سے شہوریں یوں کتے ہیں کہ جوشخص بہ عابتا بوكه التجل شائك اليي حمد كري جواس سب سي زياده افضل بوجواب بنک اس کی معلوق میں سے کسی نے کی ہو اولین واخرین اور ملا مکر مقربین اسمان إفالوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہوا وراسی طرح یہ جاہے کہ حضور اقد سس صلى الته عليه ولم برايسا درود شريف برصيحواس سب سي افصنل بوضن درود ى نے برسط میں اور اس طرح بیمی جاہتا بوك وہ اللہ تعالی شاند سے كوئی ای بجير ملتك جواس سب سے افضل اوجوكس نے ما مكى او وہ بير برها كرسے اللَّهُ مَّة يَكِ الْحَمْدُكُمَا آثَتَ آهُلَهُ فَصَلَّ عَلَى عُلَمَةً كُمَّا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ إِنَّا مَا آنْتَ اَهْلُهُ وَإِنَّكَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقُولِي وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ جِس كارْجِه ببه ب اے اللہ تیرے ہی سے حدید جو تیری شان کے مناسب ہے اس تو حمد صلى الشرطليد وللم يردرود بميج جوتيرى شان كمناسب ب اوربهار ساتفكى وہ معاملہ کر جو تیری شایان شان ہو۔ بیشک توہی اس کامستحق ہے کہ تجھے سے ڈرا جائے اور مغفرت کرنے والاہے۔

ابوالغصل توماني كبته بين كدايك شخص خراسان مدمير ياس آيا اور

علی عیدیون خیر الحق فی کیوالی التحالیم محضرت عبدالله بن عروصفورا قدس می الله علیم محضورا قدس می الله علیم کاارشا دفعل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو توجو العاظ مؤذن کے وہی تم کہا کرواس کے بعد مجم برایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ عبل شائہ اس پر دس دفعہ درود بھیجتے ہیں بھراللہ عبل شائہ اس پر دس دفعہ وسیلہ کی دعاکیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درج بے وسیلہ کی دعاکیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درج بے جو صرف ایک ہی شخص کو لے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ یس ہو شخص میرے کے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ یس ہو شخص میرے کے اللہ سے وسیلہ کی دعاکرے گا اس پر میری کے اللہ سے وسیلہ کی دعاکرے گا اس پر میری

يَارَبِ صَلِّ وَسَرِّهُ دَايِمُا أَبُدُا اللهُ الْمَافِيُّ عَلَيْهُ الْبَافِيَ عَبْدِ اللهِ الْبَافِيَّ عَلَيْهُ الْمَافِيُّ عَلَيْهُ الْمَافِيَّ عَلَيْهُ الْمَافِيَّ عَلَيْهُ الْمَافِيَّ عَلَيْهُ الْمَافِيَّ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

ررواه مسلم وابوداؤد والترمذىكذافى الترغيب، شفاعت أتريرك كيد

ف أتريب كى كامطلب بيد كم محتق بوجائے كى داس كے كربيس روایات بس اس کی جگر برارشاد سے کراس کے لئے میری شفاعت واجب ہو مائے گی ۔ بخاری مشریف کی ایک مدیث میں یہ ہے کہ جوشخص اذان منے اور يه وما يُرس اللهُمّ رَبّ هذه الدَّعْوَة التّامَّة والصّلوة العّالِمة التّعَامَّة إِلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمِكَتَّهُ مُقَامًا مَّحْمُوْدِ إِلَّذِى وَعَلَّ تَهُ السَّكَالَة

میری شفاعت اترجاتی ہے۔

حضرت ابوالدردأر سے نقل كيا كيا ہے كہ جب صنور إقدين صلى الله عليه وسلم ا ذان سنت توخور بهي بيد دعا يرضف اللهم وب هذي الدَّ عُوقِ السَّامَّة والصَّالُووْ الْقَالِيمة صَلَّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَارْتِم سُؤُلَهُ يَوْمُ الْبِقِيمَةِ اورصور اتنی آوازے پراساکرتے تھے کہ یاس والے اس کوسٹنے تھے اور می متعدامادیث سے علام سخاوی نے بیمضمون نقل کیاہے۔ اور حضرت ابوہرر واسے حضور کاب ارشاد نقل کیاہے کہ جب تم مجھ مر درود بڑھاکر و تومیرے لئے وسیلریمی مانگاکرو۔ كسى في وض كيا يارسول الله وسيله كيا جيزب حضور في فرمايا كجنت كااعلى درج ہے جوصرف ایک ہی شخص کوسلے گا اور مجھے یہ امیدہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ وسیلہ کے اصل معنی لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجرسے کسی بادشاہ یاکسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب ما میل کیا مائے لبكن اس جگرايك عالى ورج مرادب جيساكه خود صديثين واردي كروه جنت كاليك ورجهب اورقرآن ياك كى آيت والمنتفو الدينة المؤسية لمدة بن مرائم تفسير کے دو قول ہیں ایک تو میر کراس سے وہی تقرب مراد ہے جواور گزرا۔ حضرت ابن عباس معابد عطار وغيره سعيبي قول نقل كيا كياب- قنادة مكتفيس الله کی طرف سے تقرب حاصل کرواس چیزے ساتھ جواس کورامنی کردے ۔ واصدی، بغوی، زمختری سے بھی بہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ مروہ چیز سے

جس سے تقرب حاصل کیا ما آئا ہو، قرابت ہویا کونی عمل اور اس قول میں نبی كريم صلى الدعلية ولم ك دربعدس توسل ماصل كرنامجي واخل ب--علام جزری نے جصن جصین میں آ داب دعامیں لکھاہے و آن یُتوسیل إِلَى الله تعالى بِآنْيِياً بِهِ خ ومص وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِة خ لِيني توسل اصل كرے الله مبل شائد كى طرف اس كے انبياء كے ساتھ - جيساً كر بخارى مستدرار اورماكم كى روايت معلوم بوتاب إورالتدك نيك بندول كيسا تفريساكم بخاری کے معلوم ہوتاہے۔ علامہ خاوی کہتے ہیں اور دومرا قول آبیت مشریفہ میں یر بے کہ اس سے مرا دمحبت ہے۔ بعنی اللہ کے مجبوب بنو مبیساکہ ماوردی وفرہ نے ابو زیدسے نقل کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں فضیلت سے مرا دوہ مزنظالیہ ہے جوساری مخلوق سے او منیا ہوا وراحتال ہے کوئی اور مرتبہ مراد ہویا وسیلہ کی فسیر ہو۔ اور مقام محمود وہی ہے جس کو اللہ حبل شانہ نے اینے کلام یاک بیس سورہ بنی المرائيل من ارشاد فرمايا بع عَلَى أَنْ يَبْعُثُكَ رَبُّكُ مَقَامًا مَّحْمُودًا مَرْجِهُ امیدہ کر پہنچا بیں گے آپ کو آپ کے رب مقام محمودیں ۔

مقام محود کی تغییری علمآر کے چنداقوال میں بیکہ وہ صنوراقدس صلی الشرعلیہ ہولم کا اپنی امت کے اور گواہی دینا ہے اور کہا گیا ہے کرحمد کا جمندا ہو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ الشرجل شائن آپ کو قیامت کے دن عرش پر اور بعض نے کہا کرسی پر سبھانے کو کہا ہے۔ ابن جوزی نے ان دونوں قونوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شفاعت سے اس سے کہ اس بی اپ کہ اس بی اور کی تعربی کریں گے۔ اولین و آخرین سب ہی آپ کی تعربی کریں گے۔

علامه سخاوی اینے استاذ حافظ ابن تجرکے اتباع میں کہتے ہیں ان اقوال میں کوئی منافات نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ عرش وکرسی پر سجھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو اور حب حضور وہاں تشریف فرا ہوجائیں تو اللہ جا شانۂ ان کو جمد کا جمند اعطا فرملئے اور اس کے بعد مضور اقدس سلی اللہ علیہ تولم اپنی اُمّنت پرگواہی دیں۔

ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک سے صفور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ النہ جا کہ ایک سے صفور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ النہ جل شانہ قیامت کے دن ٹوگوں کو آٹھا بیس کے دبھر مجھے ایک مبزجور ابنها بیس کے دبھریس وہ کہوں گا جوالٹہ جا ہیں۔ بیس یہی مقام محمود ہے۔ مافظ ابن جرکتے ہیں کہ بھر میں کہوں گاسے مراد وہ حمد شنا ہے جو حضور اقد سے بہلے کہیں گئے اور مقام محمود ان سب چروں

کے مجموعہ کانام ہے جواس وقت میں پیش آئیں گی۔ حضور کے اس ارشا د کامطلب کرمیں وہ کہوں گا جؤ اللہ تعالی چاہیں گے

عدیث کی کتابوں بخاری سلم مزیف وغیرہ میں شفاعت کی طویل حدیث ہی تفارت النہ اللہ تا کی کتابوں بخاری سلم مزیف وغیرہ میں شفاعت کی طویل حدیث ہی تفارت النہ النہ تا کہ النہ قبل کیا گیا ہے جس میں یہ مذکورہ کے جب ہیں النہ تعالی کی زیارت کہ وں گا توسیدہ ہیں جب تک چاہیں گے پڑا رہنے دیں گے۔ اس کے بعد النہ حق شانہ کا ارشاد ہوگا محد مرائطا و اور کہ منہ ہاری بات سی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، ما نکو تمہا را سوال پورا کیا جائے گا ۔ حضور افدرس صلی النہ علیہ سلم فرات میں اس پریس سجرہ سے مرائل اور کیا جائے گا ۔ جھران فدرس کی وہ حمدوثنا کروں گا جو اس وقت میرارب عجوالہا اگرے کے اس کے لئے سفارش کروں گا۔ بہت المبی حدیث سفارش

کی ہے جومشکوۃ میں بھی ندکورہے۔ باں ہاں اجازت ہے تجھے آتج عبسترت ہے تجھے زیبا شفاعت ہے تجھے بیشک یہ ہے جست ترا ریبال ایک ہات قابل لحاظہ ہے کہ اوپر کی دعا میں اَلْوَسِیْلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ

كى بعد وَالْدَّرَجُةُ الدَّوْنِيُعَةُ كَالفُظْ بَعِي مَشْهُورَبِ مِعْدَنِينِ فَرِمَاتِ بِينِ كَه بِير لفظ اس مديث بين ثابت نهين البته بعض روايات بين جيساكه حِصن حِصيبن مِن جي ہے اس کے اخیرش اِنْکَ لَا تُغَلِّمُ الْمِیْعَادَ کَا اَضَافَہہ ہے۔ یارتِ صَلِّ وَسَلِّدُ دَائِمًا اَبُدُا ہِ عَلَی حَیِیْکَ خَیْرِالْحَلْقِ گُلِیم

صورا قدس صلى الترعلية وسلم كاارشادس (٨)عَنْ آبِنْ حُمِّيْنِ أَوْ إِنْ أُبَيْرِ السَّاعِرِيُّ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّلَقُى عَلَيْكُمَ إِذَا كرجب تميس سے كوئى تتخص سجديں داخل دَخَلَ آحَدُكُ كُدُ فِي الْمَسْجِ وَفَلْيُسَالِمُ بُواكرے تونبي (كريم) صلى الشيطب ولم يسلام عَلَى النَّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ بيباكر يراون كاكرك اللهقرافية ثُمَّ لَيَكُلُلُ ٱللَّهُمَّ افْتَرْ لِنَّ ٱبْوَابَ أبوكب وحميتك اساللهميرك لي اين رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ رحت کے دروازے کھول دے اور جب مجد فَلْيُمَنَزِّمُ عَلَى النَّيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سے تکلاکرے تب بھی نبی اکریم صلی الدعلیہ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيَقُلُ ٱللَّهُمَّ افْتَحُ لِكَ ولم يرسلام بعيجاكرے اوريوں كراكرے الله الْفَتَحُ إِنَّ ٱبْعَابَ فَضْلِكَ اسالتَّهُمِرِكُ لَهُ أَبْوَابَ فَضَٰ اِكَ - (احرجه ابوعوانة في يعم اینے فضل العنی روزی) کے دروازے وابوداؤد والنسائى وابن حزيهة وابن حبان في سييهاكذافى البديع)-کھول دے۔

علامه سناوی نے حضرت علی کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ جب میرین

صفرت النس ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اِقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سجد میں واخل ہوتے تو بڑھا کرتے دِئی الله اکلہ میں صلی علی محکتید اور حب باہد تشریف لاتے تب ہمی یہ پڑھا کرتے دِئی الله اکلہ میں صلی علی محکتیں۔

صفرت ابن عرض الله عليه والمسالة المسلم المسلم المسلم الله عليه والمسلم الله عليه والمسلم الله المسلم الم

حضرت ابو ہررہ شے صنور کا بدارشاد نقل کیا گیاہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں جایا کرے آلفہ افقے میں سے مسجد میں جایا کرے آلفہ آفقے ان آخواب دخت تو حضور پر سلام بڑھا کرے اور باک اندائی آفقے اور جب مسجد سے سکا کرے تو حضور پر سلام بڑھا کرے اور بیال کہا کرے اور کہا کرے اور کہا کرے اور کہا کرے اللّٰہ میں الشّہ بیطان الدّیج بیو۔

حضرت كعن الها الومردة الومردة الومردة الموس مجمع دوباتين بتاما الول المهابين مجمع دوباتين بتاما الول الهين معبول من معبول المردكا المردكا المردكا المردكا المردكا المردكا المردكا المردكا المركم المر

اور مجى بہت سے صحابرا ور تابعين سے بيد دعائيں نقل كى كئى بين -

صاحب جسن صبين في مسجد من جانے كى اورمسجدسے كيكنے كى متعسد و چ دُعائِينِ مختلف ا مأديف سينقل كي بير - ابوداؤد شريف كي روايت سيمسجد ين ال بونے کے وقت یہ وُمَا نقل کی ہے آعُودُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوجِهِدِ الْكَيْ يَسِمِ وَ مُنْكُطَانِهِ الْقَارِيْمِ مِنَ الظَّيْطَانِ التَّرْجِيْمِ مِن بناه ما تُكتابُون اس النَّد ك ذربعه سع جوبرسى عظمت والاسب اوراس كى كريم ذات ك ذربعه سع اوراس کی قدیم بادشامیت کے ذریعہ سے شیطان مردود کے حملہ سے رحصن جسین میں تواتنا ہی ہے لیکن ابوداؤد میں اس کے بعد صنور اقدس صلی الترطبیہ ولم کا بدیاک ارشا دہمی نقل کیا ہے کہ جب آ دمی یہ دعا پڑھتا ہے توشیطان یوں کہتا ہے کہ مجھ سے توریشخص شام کک کے لئے محفوظ ہوگیا۔ اس کے بعدصاحب صبحصین مختلف احاديث مع نقل كرته بين كرجب مسجدين واخل بوتويشيم الله والسَّكام عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ كِهِ الله اور مديث من وعلى سُنَّة رَسُولِ الله عاورايك مديث من الله مَ صَرِّلَ عَلَى مُحَدَّير وَعَلَى الله عَدَير اورمسجدين وأخل بون ك بعد السَّلَامُ عُلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ يُرْبِ اورجَبِ معرف ككن لك حب مجى حضوراقدس صلى التدعلية وللم يرسلام يرسط بيرم الله والتكارم عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اورايب صريت بن اللَّهُمَّ صَرِلْ عَلَى تُخَدِّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَرَلْ عَلَى تُخَدِّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ٱللُّهُمَّ اعْصِمُ فِي صِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيبُوِے

وَعَلَىٰ جَسَدِهٖ فِي الْاَجُسَادِ وَعَلَىٰ قَبَرِهٖ فِي الْقُنُبُودِ وَشَخْص روحٍ محد إصلى الله علیہ وسلم) پرارواح میں اور آب کے جسراط پر بربداؤں میں اور آب کی قبرمبارک یہ يرقبورمي درود بهيج كا وه مجم خواب من ديك كا اور جو مجم خواب مين ريك گاوه قیامت میں دیکھے گا اور جو تھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے بانی ہے گا۔اور النَّدُ مِلْ شَائِدُ اس کے بدن کوجہتم برحرام فرادیں گئے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ ابوالقاسم بستی نے اپنی کتاب میں برحد میث نقل کی ہے گر مجھے اب یک اس كاصل نهيں ملى - دومرى جگه لكھتے ہيں جوشخص يدارا ده كيد كرنبي كريم سل الله كو خواب من ويك وه يه ورود يرس اللهم صل على عُدَد كممَّا اصريتُاأَن نُصَيِلَ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ مَلْ مُعَمَّدًى كَمَا هُوَاهَلُهُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَمَّديًّا تَعِبُ وَ تَدُوضَى جِرَفْض اس درود تشريف كوطاق عدد كم موافق يرسع كا وه حضورا فدس صلى الته عليه ولم كي خواب ميس زيارت كريه گا اوراس براس كااضافه بمى كرنا جابية اللهم صل على رُوح محكتيد في الدُرُواج اللهُمَ صَلِ عَلى جَسَدِ عُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللَّهُمَّ صَرِّى عَلَى قَبْرِمُحُمَّدٍ فِي الْقُبُورِ.

اور ہر رکعت میں بعد الحدیکے بجیس بار قُلُ بُو اللّٰہ اور بعد سلام کے یہ درون تربیب مِزار مرتب يرص وولت زيارت نصيب بو وه يرب صنى الله على دیگر نیز تینی موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت مشرباراس درود کو بڑھنے سسے رْيَارِتُ نُصيب بو اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ بَعَثِرِ انْوَادِكَ وَمُعْدِنِ أَسَرَادِكَ وَلِسَانِ حَجَّيْكَ وَعَرُوسِ مَمُلُكَيْكَ وَإِمَامٍ حَضَرَيْكَ وَطِرَازِمُلُكِكَ وَخُوزَ آيِنِ رَجْمَتِكَ وَطُرِيقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَكَدِّذِ بِتَوْجِيْدِكَ إِلْسُانَ عَيْنِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنَ اعْيَانِ حَلْقِكَ الْمُتَعَيِّمُ مِنْ نُوْرِضِيَابِكَ صَلْوَةً تُكُومُ بِدَوَامِكَ وَتَنْبَغَى بِبَقَابِكَ لَامُنْتَهُى كَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَافِةً تُرْضِينُكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَا يَارَبُ الْعَلَيْنَ. دیگراس کوئمی سوتے وقت چنر باریڑ صنا زیارت کے لئے شیخ نے لکھا ہے۔ ٱللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَلِلْحَرَامِ وَرُبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرُّكُنِ وَالْمُقَامِر ٱبْلِغْ يِرُوْج سَيْدِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِهِ مِنَّا السَّلَامَ مَّر برِّي شرط اس دواست كے حصول میں قلب كاشوق سے يربونا اورظاہرى وباطنى مصیتوں سے بحاسے۔ بمارك حضرت شيخ المشائخ قطب الارشاد شاه ولى التُدصاحب نورالله مقدۂ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مثائخ تصوّف اور ابدال کے ذریعیہ حضرت خضرعليه الصلاة والسلام معمتعدداعمال نقل كئ بب أكرج معدالحيثيت سے ان برکلام ہے لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو مبشرات اورمنامات ہیں منجلدان کے لکھاہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خصرعليه الصلاة والسلام س درجواست كى كم مجه كوئى عمل بنائي جو میں رات میں کیاکروں۔ انہوں نے فرمایا کرمغرب سے عشار کک نفلوں من شغول ر ہاکر کسی شخص ہے بات نہ کر۔ نفلوں کی داو داو رکعت پر سلام بھیرتا رہا کر آور ہر ركعت بين أيك مرتبه سيورة فانخه أورتين مرتبه قل بموالله يرامتنا را كرء عشار كحاجد بھی بغیر بات کئے اینے گھر جلاجا اور وال جاکر دورکعت نفل بڑھ ہررکعت بن

ايك دفعهسورة فالخدا ورسات مرتبرقل بوالتدينماز كاسلام بهيرف كيعدايك سجده كرحس مين سات دفعه استغفارسات مزنبر درود نثريب أورسات دفعب سُبُحَانَ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ لَآلِالْهَ إِلَّا اللهُ ٱللَّهُ ٱلْذَهُ ٱلْذَهُ الْحَوْلَ وَلَا تُتَوَعَّ إِلَّا بالله بمرسجده سے مرائطا كردُما كے لئے التحد التا اور بر دمارير صرياحي كا قَيْوُمُ يَّاذَا الْهُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا إِلَٰهَ الْاَوَّالِيْنَ وَالْاَخِيرِيْنَ يَا يُحْمِلُنَ اللَّهُ ثُبَيا وَالْاجْرَةِ وَرَحِيْهُمُ مَا يَارَبِ يَارَبِ يَارَبِ يَارَبِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ عِلْمِال میں ہا تھا تھائے ہوئے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر بھریہی دُما پڑھ بھر دائیں کروٹ پرقبلہ كى طرف مُنهُ كرك ليك جا اورسون تك درود مشريف يرمتاره جوشخص يعين اورنیک نیتی کے ساتھ اس عل پر مارومت کرے گا مرنے سے پہلے حضوراتِدس صلى التدعلية وللم كوضرور خواب من ديكه الدبيض لوكون فاس كانجربركيا انو نے دیکھاکہ وہ جنت میں گئے وہاں انبیاء کرام اور سیدالکونین صلی التدعلیہ ولم کی زیارت ہوئی اوران سے بات کرنے کا تشرف حاصل ہؤا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کوہم نے اختصارًا چھوڑ دیا ۔ اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضريت پيران بيررهمة التدعليه سے نعت ل كئے ہيں ۔

عدرت پران بیررتمہ الدسیہ سے سس سے یا ۔
علامہ دمیری نے جیارۃ الحیوان میں اکھا ہے کہ وشخص جمعہ کے دن جمعہ کی خارکے بعد با وضور ایک برجہ برمخر رُسُولُ اللہ اَحْدُ رُسُولُ اللہ بنیتیں مرتبہ لکھے اوراس پرجہ کواپنے ساتھ رکھے ۔ اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فر آنا ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت جے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فر آنا ہے اور شیاطین کے وقت درود تشریف پڑھتے فر آنا ہے گراس پرجہ کو روز انہ طلوع آنا ہے وقت درود تشریف پڑھتے ہوئے فورسے دیکھتارہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کرشرت سے ہواکہ ہے۔

من برجاناطی سعادت ہے ۔ لیکن داو امرقابل لحاظ ہیں ۔ اقول وہ جس کو حضرت عقانوی نورالترمرقار نے نشر الطبیب میں تحریر فربایا ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں 'معاننا جاہیے کہ حس کوبداری میں بیر منرف نصبیب نہیں ہوا اس کے لیتے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہوجانا سرمایۂ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظلی دولت کبری ہے اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں محض موہوب ہے ولنعہ ما قبیل ہے

ولنعم ماقبيل ـــه تاند بخشد مداسته بخششنده أين سعادت بزوربازونميست (ترجعه يسي في كيابي اجهاكهاكه بي سعادت قوت بازوسه عاصلين ہوتی ہے جب تک الترجلشان کی طرف سے عطا اور عبث من مرو)۔ مزارون كى عرس اس حسرت مين ختم بوكيس البته غالب بيرب كركترت درود تشريف وكمال اتباع سنت وغلب محبت يراس كاترتب موجا أسبيكن پونکہ لازمی اور کلی نہیں اس لئے اس کے مذہر سے معموم و محزون مذہرو نا عابية كربعض كے لئے اسى بين حكمت ورحمت ہے۔ عاشق كو رضار محبوب سے کام خواہ وصل ہوتب، جربوتب و لله درمن قال ۔ اريدوصاله ويرديدهجري قاترك مااريد لمايري ( اورالله بى كے ائے خوبی ہے اس كينے والے كى جس نے كہاكہ بي اس کا وصال جا بتا ہوں اور وہ مجھ سے فراق جا بتاہے میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے مقابلہ میں جھوڑتا ہوں) قال العادف الشيرانى م فراق ووسل حيرباشد رصار دوست طلب كرحيف باشد ازوغسب مراوتمناسئ (مترجمه المراف شرازي فراتے ہيں . فراق و وصل كيا ہوتا ہے محبوب کی رضا ڈھونڈ کہ محبوب سے اس کی رصنا کے سواتمنا کرناظلم ہے)۔ اسی سے بہر سمجے لیا جا وے کہ اگر زیارت ہوگئی مگر طاعت سے رضاحال مرى تو وه كافى مربوكى - كيا نود حضور إقدس صلى التدعلية وسلم كے عهدمبارك

مين بهبت سے صورة أزارُ معنى جهجور اور بعضے صورة مهجور جلسے السيس قرني .

آولیس قرنی معنی قرب سے مسرور تھے۔ بینی صفور اقدس صلی الدعلیہ وہم کے ہر پاک زمانہ میں کتنے لوگ ایسے تھے کرجن کو حضور اقدس صلی الدعلیہ وہم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی لیکن اپنے کفر و نفاق کی وج سے جبنہی رہبے۔ اور صفرت اولیس قرنی رضی الدتعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں اکا برصوفیہ میں ہیں حضورا قدس صلی الدعلیہ وہم کے زمانہ ہیں مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن ابنی والدہ کی خدمت کی وج سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکے لیکن اس کے ہا وجو دحضورا قدس صلی اللہ علیہ وہم ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ ارشاد فرایا کہ جو تم ہیں سان سے سلے وہ ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ ارشاد فرایا کہ جو تم ہیں سان سے سلے وہ ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ ایک روایت ہیں حضرت عمر شسے نقل کیا گیا کہ حضور شنے ان سے صفرت اور پورا اللہ اس کو ضرور لورا اللہ اس کو ضرور لورا اللہ اس کو مندور لورا اللہ اس کو ضرور لورا اللہ اس کو مندور سے مناز بی تھیں تو اللہ اس کو مندور لورا اللہ اس کے متعلق فرایا کہ اگر وہ کسی بات پرقسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو صور لورا اللہ اس کے متعلق فرایا کہ اگر وہ کسی بات پرقسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو مندور کورا کی کی سے تم کی کور کے تاب سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ) سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ) سے متعلق فرایا کہ کار المانہ کی سے تاب سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ) سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ اللہ کے دیار مغفرت کرانا (اصابہ اللہ کرانا دوران سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ اللہ کرانا دوران سے دیار مغفرت کرانا (اصابہ اللہ کرانا دوران سے دیار مغفرت کرانا (اصابہ اللہ کرانا دوران سے دیار مغفرت کرانا (اصابہ اللہ کرانا دوران سے دوران سے

گوشتے اوبیں دور گریوگئے قریب کو تھا قریب گر دور ہوگیا

دوسرا اهر قابل تنہیہ ہے کہ جس شخص نے حضورا قدس صلی الدہلیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے بھینا اور قطعًا حضورا قدس صلی الدہلیہ وہ کی کہ وہ خواب میں دیکھا اس نے بھینا اور قطعًا حضورا قدس صلی الدہلیہ وہ کم ہی کہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطار نہیں وزمانی کہ وہ خواب میں آگر کسی طرح ابنے آپ کو بی کو کریم صلی الدہلیہ وہ کم الدہلیہ وہ کہ کہ میں نبی ہوں یا خواب کہنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی الدہلیہ وہ کم میں نبی ہوں یا خواب کہنے نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر بی کریم صلی الشرعلیہ وہ کم کو اپنی اصلی ہیئت میں نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر بی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کو اپنی اصلی ہیئت بین نہیں دیکھے جو شان اقد س کے مناسب نہ ہو تو وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا، جیسا کہ کسی شخص کی آنکھ پر شرخ یا سبزیا سیاہ عینک لگا دی جائے توجس رنگ کی آنکھ پر عینک بڑا دی جائے توجس رنگ کی آنکھ پر عینک ہوگا کہ اسی طرح جھینگے کوایک پر عینک ہوگا کہ اسی طرح جھینگے کوایک

کے دو نظر آتے ہیں۔ اگر نے ٹائم پیس کی لمبائی ہیں کوئی شخص اپناچہرہ دیکھے تو اتنا لمبا نظر آئے گا کہ حد نہیں۔ اور اگر اس کی چوٹرائی ہیں اپناچہرہ دیکھے تو ابساچوڑا نظر آئے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے چہرہ پر سنسی آجائے گی۔ اسی طرح سے اگر تواب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشا ڈٹرلوپ مطہرہ کے خلاف سنے تو وہ مختاج تعبیرے۔ ٹربعیت کے خلاف اس بڑمل کرنا جائز نہیں۔ چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب ہو مثلاً کوئی شخص کے موابد میں مطہرہ کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجا کر کام کے کرنے کی اجازت یا حکم دیا تو وہ درحقیقت حکم نہیں بلکہ ڈوانٹ ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کوکسی راتو وہ درحقیقت حکم نہیں بلکہ ڈوانٹ ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کوکسی اور کر بینی اس کا حزہ چکھا وُں گا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا اور کر بینی اس کا حزہ چکھا وُں گا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا جس کو تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ جس کو تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دقیق فن ہے۔ تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دور اس کو تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دور اس کو تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دور اس کو تعبیر کہا جاتا ہے دیمی ایک دور اس کی دور اس کی کھی کے دور اس کی دور اس کے دیمی کی دور اس کی کھی کے دور اس کی دور اس کی کھی دور اس کی دور اس کی کھی کھی کے دور اس کو دور اس کی کر دیمی کی دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کی دیمی کی کھی کی کھی کے دور اس کی کھی کی کوئی کے دور اس کی کے دور اس کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور اس کی کھی کی کھی کے دور اس کی کھی کی کھی کھی کے دور اس کی کھی کی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے د

تعطیرالانام فی تعبیرالمنام میں لکھاہے کہ ایک شخص نے تواب ہیں ہے ویکھاکہ اس سے ایک فرسٹ نے یہ کہا کہ تیری ہیوی تیرے فلال دوست کے ذریعہ تجھے زہر بلانا چاہتی ہے۔ ایک صاحب نے اس کی تعبیر یہ دی اور وہ صحیح محمی کہ تیری ہیوی اس فلال سے زناکرتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات اس قسم کے فن تعبیر کی کتابوں ہیں لکھے ہیں۔ مظاہر تی ہیں لکھا ہے کہام فووک نے کہا ہے کہ صحیح بہی ہے کہ جس نے حضور کو خواب ہیں دیکھا اس نے الحضر اور اختلافات ہی کو دیکھا خواہ آپ کی صفت معروفہ پر دیکھا ہویا اس کے علاوہ اور اختلافات مصرت کو احجی صورتوں کا باعتبار کمال و نقصان دیکھنے والے کے ہے جب نے حضرت کو احجی صورت ہیں دیکھا اسبب کمال دین اپنے کے دیکھا اور حبس نے برضلاف اس کے دیکھا اور حبس نقصان اپنے دین کے دیکھا۔ اسی طب حی ایک نے بڑھا دیکھا آپ نے قان اور ایک نے راضی اور ایک نے خفا۔ یہ ایک نے بڑھا دیکھا آپ نے شال دیکھنے والے کے ۔ ایس دیکھنا آپ نحضرت کا ایک نے بڑھا دیکھا آپ نحضرت کا دیکھنا آپ نحضرت کا ایک نے بڑھا دیکھا آپ نحضرت کا ایک نے بڑھا دیکھا آپ نحضرت کا دیکھا آپ نحسرت کی دیکھا آپ نحسرت کا دیکھا آپ نور ایک کے ۔ ایس دیکھا آپ نحسرت کا دیکھا آپ نحسرت کی دیکھا آپ نحسرت کا دیکھا آپ نحسرت کی دیکھا آپ نے دیکھا کی دیکھا کی

گویاکسوٹی ہے معرفت اتوال دیکھنے والے کے اور اس میں ضابطہ فی یہ ہے۔
ہے سالکوں کے لئے کہ اس سے اتوال اپنے باطن کامعلوم کرکے علاج اس کاکریں اور اس قیاس ربعض ارباب تمکین نے کہا ہے کہ کوکلام آنخضرت سے خواب میں سنے تو اس کو سنت قویمیہ پرعرض کرے اگر موافق ہے تو تق ہے اور اگر مخالف ہے تو سب خلل سامعہ اس کی کے ہے۔ بیں رؤیائے ذائب کر یمہ اور اس چیز کا کہ دمکھی یاسنی جاتی ہے حتی ہے اور جو تفاوت اور اختلاف کر یمہ اور اس چیز کا کہ دمکھی یاسنی جاتی ہے حتی ہے اور جو تفاوت اور اختلاف

ے کھے۔

صنرت تین علی مقی نقل کرتے ستھے کہ ایک فقیر نے فقرائے مغرب سے الخضرت كونتواب ميں ديكھاكم اس كونتراب يبينے كے لئے فراتے ہيں اس نے واسط رفع اس اشكال كے علمار سے استفتار كيا كر حقيقت حال كيا ہے - سر ایک عالم نے محمل اور تاویل اس کی بیان کی ۔ ایک عالم تھے مربنہ میں نہا بیت متبع سنت ان كانام شيخ محمد عرات نقا جب وه استقنار ان كي نظريه كزا فرمايا يوں تنہيں جس طرح اس فے سناہ - انخضرت نے اس کو فرمايا کہ لا تنشذ الْغَسُولِين لراب رياكراس في لاتنشوب كواشري سنا حضرت وعبدالحق في اس مقام كو تقصيل سے لكھا ہے اور میں نے مختصرا (اتهای مختصراً جیساکہ حضرت بنے نے فرایا کہ لا تشرب کورا شرب من لیا محتمل ہے <sup>لیا</sup> جیسا اس ناکارہ نے اور لکھا آگر اِشربِ الخمیزی فرمایا ہو مینی بی شراب توہید دھی ممی بوسکتی ہے جیساکہ نیجے کے فرق سے اس قسم کی چیزوں میں فرق بوجایا کتا ہے۔سہار بورسے وہلی جانے والی لائن برآ مھواں اسٹیشن کھاتولی ہے مجھے نوب یا دستے کہ بچین میں حب میں ابتدائی صرف و مخویر صتا تھا اور شیش برگزر ہوتا تھا تواس نے مختلف معنی مہت دیرتک دل میں کھوما کرتے تھے۔ یہ مضمون مختصه طورر رساله فضائل جج اور شائل ترمذي ك ترحمة خصائل بي مجي كزر حكامه عَلَىٰ حَبِيۡمِكَ خَيۡرِ الۡخَلۡقِ كُلِّهِم يَارَبِ صَلِّى وَسَلِّمُ دَايِمًا ٱبُكُا

(۱۰) حضرت مقانوی نورالتُد مرقده نے زا دالسعید میں درود وسلام کی ایک چہل صدیث بخریر فرمائی ہے اور اسی سے نشر الطبیب میں بھی حوالوں کے مندف کے ساتھ تقل فرائی ہے اس کواس رسالہ میں ترجمہ کے اصافہ کے ساتھ نقل کیا جا آگہ ہے تاکہ وہ برکت حاصل ہو جو حضرت نے تخرر فرمائی ہے۔ دادالسعيدين مضرت نے تحريفرايا ہے كہ يوں تومشائخ كرام سے صدرا سينے اس كے منقول ہيں دلائل الخيرات اس كا ايك بمون ہے، مگر اس مقام برصرف جوصيغ صالوة وسلام ك احاديث مرفوع حقيقتيه يا حكميه بين وارديس ان بين س عالین صینے مرقوم بوتے ہیں جب میں بچیش صلوۃ اور بیندرہ سلام کے ہیں گوما یہ مجبوعہ درو دنشریف کی جہل حدیث ہے جس کے باب میں بشارت آئی ہے کہ جوشخص امر دین کے متعلق چالیس حدیثیں میری امت کورہنجا وہے اسس کو الله تعالى زمرة علمار مي محشور فرمائيس كے أور ميں اس كا شيف بول كا - درود شریف کا امردین سے ہونا او حباس کا ماموریہ ہونے کے ظاہرہے توان حادیث شریف کے جسے کرنے سے مضاعف تواب (اجر درود واجر تبلغ جہل صدیث) کی توقع ہے۔ان احادیث سے قبل دوسینے قرآن مجیدہے تبرگا کھے جاتے ہیں جوايين عموم تفظي مصالوة نبويه كوبعي شامل ہيں - اگر كوني شخص ان سب ينوں كوروزان يرابع لياكرك توتمام فضائل وبركات جوعدا عدا مرصيف كمتعلق بي بتمامها اس شخص كوحاصل بوحاتين ـ

## صيغةقرآني

ترجیمی، -(۱) سلام نازل بوالتد کے برگزیدہ بندول بر۔ (۲) مسلام بورسولوں پر۔ (۱) سَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الْكَذِينَ اصْطَعَى \* (۱) سَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥

## چېل خديث مشتمل بصلوه وسلام رباضا فررم. صيغ حصلونه

(صربث أول) اللهُمُ صَلِّ عَلَا مُعَمَّدٍ وَعَلَّى اللهُ مُحَمَّدٍ وَ انْ زِلْدُ الْمَقْعَلَ الْمُقَرِّبُ عِنْدَ كَ.

(٧) اَللهُ مَ رَبِّ هٰذِهِ النَّعُوةِ
 الْقَالِمَةِ وَالصَّلْوَةِ التَّافِعَةِ صَلِّلَ عَلَى عُكَةٍ وَالصَّلْوَةِ التَّافِعَةِ صَلِّلَ عَلَى عُكَةً إِنْ وَالْصَّعَةِ فَيْ رَضَّا لَلَا تَسْخَطُ بَعْدَى فَا الْكَارِدَ الْمَكَارِ
 تَسْخَطُ بَعْدَى فَا الْمَكَارِ

رس الله و مرس و المسلم و مرس الله و مرس و مرس

(۵) اَللَّهُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولُومُ اللْمُولُمُ الللْمُولُومُ اللْمُولِمُ الللْمُولَمُ اللَّهُ اللْمُولُمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ ا

اسے الندسینا محداورا ل محدید درودنازل فرما اوراک کو ایسے مصلف پر پہنچا جو تیرسے نزدیک مقرب ہو۔

اے اللہ رقیامت مک، فائم رہنے والی اس پکار اور نا فع نماز کے مالک کی درود نازل فرما سیدنا محد مرا ورمجہ سے اس طرح راضی ہوجا کم اس کے بعد کہجی ناراض مز ہو۔

اے اللہ درود نازل فرماسید نامحد پر ہوتیرے بند اور دسول ہیں اور درو د نازل فرما ساسے مومنین اور مومنات اور مسامین ومسلمات پر۔

است الشه درود نازل فراسید نامحدا ورآل سیدنامحد پر اور درکت نازل فراسید نامحدا و دآل سیدنامحد پر جیسا که توسف درود و برکت و درجت میزنا برایم و آل سید تا ابراییم پر نازل فرایا - بے شک تو ستوده صفات بزرگ ہے ۔

اسالله درودنازل فرماسیدنا محداود آل سیرنا محر برجس طرح تونے درودنازل فرمایا آل سیرنا الرہیم برب شک توستورہ صغات بزرگ ہے اسے اللہ

بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَتَدٍ كَمَا بَارَكُتِ عَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ مُ النُّكَ حَمِيْلًا تَجِينُكُ عَجِينُكُ ـ

(٢) ٱللهُوَّصَلِّ عَليْ مُحَكَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَّاصَلَيْتَ عَلَى ال الْبُرَاهِيْمُ إِنَّكَ حَبِينًا يَجْدُلُ عَجِيدًا ۗ بَأَرِّدُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُحَمَّدٍ كمَا بَارَكُتُ عَلَىٰ الِ إِبْدَاهِ يُعَرَ ٳؾٚڰػڛؽڰڡۜڿؽڰۦ

(٤) ٱللَّهُ مَرَصَلِ عَلَى مُعَمَّدِهِ وَ عَلَىٰ الِ مُحَكَّةِ رِكْمَاصَلَّيْتَ عَلَا إنبراهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدُ ٱللَّهُمَّ بَارِكِ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى مُ ال مُحَدِّدٍ حَمَّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْنَكُ يَجِينُكُ عَجِينًا . (٨) ٱللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّيِّ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كُمَّاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وعلى الرابراهريم اللك حبيث يِّحِيْنُ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اُلِ مُحَتَّيِدِ كَمَا بَا زَكْتَ عَكَّ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدً مَّجِيُّدً

بركت نازل فراسيدنا محدا ورآل سيدنا محدير جس طرح تونے سیدنا ابراہیم کی اولا دیربرکت نازل فرائی بشک توستوره صفات بزرگ ہے۔ اے الله درود نازل فراسیدنا محداورآل سیدنا محدر يبيساكه توسف درودنازل فرايا آل سيظاراسيم بربیتیک توستودہ صفات بزرگ ہے اور برکت نازل فراسيدنا محداوراك سيدنا محدير صيداك تو نے برکت نازل فرمائ سیدنا ابراہیم کی اولا و پر بیشک توستوره صفات بزرگ ہے۔ اے الله درودنازل فراسیدنا محراورآل سیدنا محدصلى المتدعلية ولم يرجس طرح توسف دور دنارل فرمايا سيدنا ابراتهم برببشك توستوده مفات بزرك ہے اساللہ برکت نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محدرجسطرح توني سيدنا ابراتيم يرركت نازل فراني بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔ اسه التُدورودنازل فراسيدنا عمرا ورآل سيدنا عمد برجيسا كرتون ورودنازل فرمايا سيدناا براهيم اور أس سيرناا براسيم بربيشك توستوره صفات بزرك ہے اور برکت نازل فراسیدنا محداورآل سیدامحد

برمبساكرتوني بركت نازل دائى سبدنا ابراسيم بير بیشک توحمیره صفات والا بزرگ ہے۔

عه والغرق بين انخامس والسادس بلفظ اللهم قبل بارك كما يظهره والسعاية ومنهااخذهافى زإدالسعييد.

(٩) اَللهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَمَّدِ وَعَلَى اللهُ عَمَّدِ وَعَلَى اللهُ عَمَّدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(۱) اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَنَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۱) ٱللهُ عَرض لِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اَزُوَاهِهِ وَدُرِّتِيَتِهِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى الله البراهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَكَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرِّيَتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إل إبراهِ يَمَ إِنَّكَ بَارَكْتَ عَلَى إل إبراهِ يَمَ إِنَّكَ حَمِيْكُ مَجِيدًا .

اے اللہ درود نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محدر چس طرح تونے درود نازل فرایا سیدنا ابراہیم پراور برکت نازل فراسیدنا محداور آل سیدنا محدیہ جس طرح تونے سیدنا ابراہیم پربرکت نازل فرائی بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔

اسے اللہ دروونازل فراسیدنا محداورآل سیدنا محد پرجیساکہ توسفورہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ بیشک توسفورہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرماسیدنا محداوراً لِ سیدنا محدرجیا کرتونے سیدنا ابراہیم کی اولا دیربرکت نازل فرائی بیشک توسفورہ صفات بزرگ ہے۔

اے الله درودنانل فراسیدنا محدا ورآل سیدنا محد پرجس طرح توسف آل سیدنا ابرا میم پردرودنازل فرایا اور برکت نازل فراسیدنا محدا ورآل سیزامحد پرجس طرح توسف سیدنا ابرا میم کی اولاد پربرکت نازل فرانی سارے جہانوں ہیں بیشک توستودہ مفات بزرگ سے ۔

اے اللہ درود نازل فرماسدنا محداور آب کی
ازواجِ مطہرات اور ذریات پرجس طرح تو فیسیدا
ابراہیم کی اولا دیر درود نازل فرمایا اور برکت نازل
فرماسیدنا محداور آپ کی از واج مطہرات اور ذریا
برجس طرح تو فے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت
نازل فرمائی بیشک تو تمیدہ صفات والا برگ ہے۔

رَوْمِنُ اللّٰهُ مُّ صَرِّلَ عَلَىٰ مُحَكَّيْ وَّعَلَىٰ اَذْ وَاحِهِ وَذُرِّتِيتِهٖ كَمَاصَلَيْتَ عُمَّلَىٰ اللِ البُرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَذْ وَاحِهِ وَذُرِّتَيتِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَذْ وَاحِهِ وَذُرِّتَيتِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْوَاحِهِ وَذُرِّتَيتِهِ مُمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اللِ البُرَاهِ يُمُ اِنَّكَ حَمِينُكَ مَجِيْدًةً.

(۱۳) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ الِنَّبِيِّ وَالْوَاحِمَّ أَهَمَّاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُيِّ تَيْتِم وَ اَهُلِ بَيْتِم كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْنَ اَمَّدُتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْنَ الْمَحَدُثُ.

(۵) اللهم صلّ على محكّد وعلى الله عكر المواهدة الله محكّد وكما الله عكر المواهدة وكارك على المراهدة وكارك على المراهدة وكارك على المراهدة وكارك على الله عكر وكارك على الله عكر وكردة على محكر على المراهدة وكردة على محكر وكردة على محكر وكردة على المحكر وكردة على محكر المراهدة وكان الله وكان الله كراهدة المراهدة وكان الله كراهدة المراهدة المراهد

اے اللہ درود نازل فراسیرنا محدادرآپ کی دریات پرجیباتی نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما سیرنا محدادرآپ کی دریات پرجیباتی نے دریات برجیباکہ تو نے آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما نے اور آپ کی دریات پرجیباکہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی میں اور آپ کی از واج مطہرات پرجیسا رہے مسلمانوں کی ایس اور آپ کی از واج مطہرات پرجیسا رہے مسلمانوں کی ایس جیب اور آپ کی از راب کی ذریات اور آپ کے اہل بہت پر جیسا تو نے سیرنا ابراہیم پر درود نازل ف رایا جیسا ہوئی تو ستو دہ صفات بزرگ ہے۔ جیب اور آپ کی از واج مسلمانوں کی ایس بہت پر جیسا تو نے سیرنا ابراہیم پر درود نازل ف رایا جیسا ہوئی تو ستو دہ صفات بزرگ ہے۔

ای الله درود نازل فراسدنا محد اور آل سیدنا محد برجس طرح تونے درود نازل فرایا سینا الربیم اورآل سیدنا محد برجس طرح تونے برکت ازل فرائی صنب ابراہیم پراور درمت بسیج سیدنا محمد اورآل سیدنا محد پرجس طرح تونے درمت بیج سیدنا محمد اورآل سیدنا محد پرجس طرح تونے درمت بیج سیدنا ابراہیم پراورسیدنا ابراہیم کی اولاد پر۔

اے اللہ سیدنا عمد اور آل سیدنا عمد پر درود نازل فراجس طرح تونے حضرت اہا ہیم اور صفرت الہیم کی اولاد پر درود نازل فرایا بیشک توسنودہ منا بزرگ ہے۔ اے اللہ سیدنا محد اور سیدنا محدکی اولاد پر برکت نازل فراجس طرح تونے سیدنا

عَلَى إِبْرَاهِيْتُمْ وَعَلَى إِلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلٌ لِجُهِيْكُ ٱللَّهُمَّ تَرَقَّمُ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى ابْرَاهِيُمَ وَعَلَى الرابراهيم إنك حيين للعيت ٱللَّهُمَّ تَحَكَّنُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدُ كُمَّا تُحَنَّنْتَ عَلَّا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِ ثُمَّ إِنَّكَ حَمِيْنُ مُجِنِّنًا اللهُ مَ مَدِيْد عَلَىٰ مُحَتُّدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَتَّدٍ كمَاسَكُمْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ إِلْ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْنُ مَّجِيْدً-(١٤) ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدِهِ وَ بَارِكْ وَسَرِّمْ عَسَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْمُ عَنَدُا وَالَ عُمَديكِ كَمَاصَلْيت وَ بَارُكُتُ وَتُرَخَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ وَعَلَى الِ ابْرَاهِيمَ فِي الْعُلْمِينَ اِنَّكَ حَمِيْكُ مَّحِيْكُ.

(۱۸) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّد وَّعَلَى الِ مُحَكَّد كَمَاصَلَّيْتُ عَلَى اِزُاهِمُ الِ مُحَكَّد كَمَاصَلِيتُ عَلَى اِزُاهِمُ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِمُ مِ اِنْكَ حَمِيثُ لَ يَجْدَدُ اللَّهُ مُدَّ بَارِكُ عَلَى مُحَكَّدٍ

ابراہیم اور سیرنا ابراہیم کی اولا دیربرکت نازل 🤉 فرمان بیشک توستوره صفات بزرگ میلطالله رحمت يبيج سيدنا محدا ورسيدنا محدكي اولادرجهن طرح توني سيناا براهيم اورسيدنا ابراهيم كي ولاد بررتمت بميجي بيشك توستوره صفات بزرگ بج اسے الندسيرنامحرا ورسيدنامحرى اولا درجبت أميز شفقت فراجس طرح توني معفرت أبرابيم اورحضرت ابراتهم كى اولا دير محبت آميز شفقت فرمائی بیشک توستوره صفات بزرگ ہے لطاللہ سلام بصبح سيدنا محداورسيدنا محدكي اولادترسس طرح توني حفزت ابراميم اوران كي اولاد يرسلام بھیجا بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔ است الشد درود نازل فراسيرنا محدا ورسيدنا محدكى آل پر اور برکت وسلام بھیج سیدنا محداور سید محمد کی اولا دیر اور رحمت فرما سیدنا محداور سیزا محد کی اولاد پر جبیا تونے درود و برکت اور جبت نازل فرماني سيدنا ابرابيم اورآل سيدنا ابرابيم يرساس جهالون مي بيشك توستوده صفات

اے اللہ سیدنا محدا ورسیدنا محدی اولاد پر درود ا نازل فراجس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور خفرت ابراہیم کی اولا دیر درودنا زل فرمایا بیشک توننوہ صفات بڑیگ ہے اے اللہ سیدنا محدا ورسیزا محد ُ قَعَلَى الِ مُحَكَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَكَ كَلَ وَلا دَبِ بِرَكَتَ نَازَلَ فَوَاصِ طَرَى تَولَى فَا اللهِ مِ بِكِتَ نَازَلَ فَوَاصِ طَرَى تَولَى وَ اللهِ مِ اللهِ مَ اللهِ مِ اللهِ مِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ

یہ نماز والامشہور درود ہے فصل تانی کی صدیث مایراس پرمفصل کلاً) گزرجیکا ہے ۔زادالسعیدین لکھا ہے کہ یہ سب صیغوں سے بڑھ کرضیحے ہے۔ایک ضروری بات قابل تنبیہ بیرہے کہ زادالسعیدکے حوالوں میں کاتب کی غلطی سے

تقدم تا فر بوگيااس كالحاظ رئے۔ (١٩) الله مَّ صَلِ عَلَى مُحَدَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الِ وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الِ ابْرَاهِ ثِيمَ وَبَادِكُ عَلَى مُحَدَّدِ وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ال رَبْرَاهِ ثِمَ اللهُ عَمَدَ مِن كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ عَمْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

رُونَ) اَللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَى مُحَتَّدِ إِلنَّتِيَ الْكُرْتِيِّ وَعَلَى الِ مُحَتَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْبَرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَتَّدِ إِلنَّهِيِّ الْكُرْقِيِّ كُمَا بَازَكْتَ عَلَى مُحَتَّدِ الْبَرَاهِيْمَ إِلَّكَ حَمِيثُ مَّجِيْدُ. وَرَسُولِكَ النَّبِي الْدُقِيِّ وَعَلَى الْكُرْقِيِ وَعَلَى اللَّهِ مَا لَكُونَ لَكَ عَلَى اللَّهُ مَا النَّبِي الْدُقِيِّ وَعَلَى اللَّهُ مَا النَّبِي الْدُقِيِّ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اعاللهايف بندس اوررسول سيدنا محدير درودنازل فراجيساكه توفي حضرت ابراسيمكى اولاد پر درود نازل فرمایا اور سیدنا محراور آل سیز محدير بركت نازل فراجس طرح توني حضرت ابراييم كى اولاد يربركت نازل فرائى ـ اسے اللهٔ درود نازل فرمانبی امی سیدنا محمد اور سيدنأ محدكى اولا دريجس طرح توين حضرت أبرأيم ير درود نازل فرمايا أوربركت نازل فرمانبي امي سيذا محدريس طرح توف حضرت ابراسيم يربكت الل فرمائی بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ اپنے (برگزیدہ) بندے اور اپنے زبول ښې احي سيدنا محد مړاورسيزنا محد کې اولاد پر درود نازل فرما اسه الشد تسيرنا محدا ورسيدنا محدكي اولاد پرالیها درودنازل فراجو تیری رضا کا ذربعیم بواور

عه زيد في نشرالطيب بعدة انك حميد عجيد وليس هو في زاد السعيد وهو الصحيح لاند اخذه من لحصن وليست فيد هذه الزيادة ١٢

كَ جَزَاءٌ وَ لِحَقِّمَ ادَاءٌ وَ الْعَلِيمَ ادَاءٌ وَ الْعَلِيمَ الْمَعْلَةَ وَ الْعَلِيمَ الْمَعْلَةَ وَ الْعَلِيمَ الْمَعْلَةَ وَ الْمَعْلِمَ الْمَعْلَةَ وَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ ا

(۱۲۳) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدِ إِلنَّهِ الْكَرِيْقِ وَعَلَى اللَّحَمَّدِ كَمَاصَلَيْتَ الْأُرْتِي وَعَلَى اللَّحَمَّدِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى الْمُرَاهِيمَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُرَاهِيمَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُرَاهِيمَ الْمُرَاهِيمَ الْمُرَاهِيمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

رسرم الله من من من على مُحَدِّد وَ عَلَى اَهُلِ بَيْنِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ بُمُ اِنَّكَ حَمِيْكُ مَجِيْدُ الله مَنَّم صَلِ عَلَيْنَا مَعَهُمُ الله مَ ارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله مَ ارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اهْلِ بَيْنِهِ كَمَا بَارَكُ

حصنور کے لئے پورابرلہ ہواور آپ کے حق کی اور انگی ہوا ور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمور جس کا توسف و عدہ کیا ہے عطا فرا (ان بنوں گا بیان فسل ان کی صدیف ہے پرگزرگیا) اور ضفور کو ہماری طرف سے ایسی جزاعطا فراجو آپ کی شان عالی کے لائق ہوا ور آپ کو ان سب سے افضل علی کے لائق ہوا ور آپ کو ان سب سے افضل مبدلہ عطا فراج تو نے کہی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے مبدلہ عطا فرا اور حضور کے تمام برا دران بنیار وصالحین عطا فرایا اور حضور کے تمام برا دران بنیار وصالحین برا سے اور تم الراحین درود نا ذل فرا۔

اسه الله درود نازل فرانی امی سیدنا عجد براورسینا عمدگی اولا د برجیسا آنوف درو د نازل فرایا صرت ابراهیم اور حضرت ابراهیم کی اولا د پر اور برکست نازل فرانی امی سیدنا محمد اور سیدنا محرکی اولا د پر میسا توف برکت نازل فرای حضرت ابراهیم اور حضرت ابراهیم کی اولا د پر میشک توستوده معنات بزرگ سب -

اسے اللہ ورود نازل فراسیدنا محدید اور آپ کے گھروالوں پرجیسا توسف حضرت ابراہیم پر درود نازل فرایا بیشک توسفورہ صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ الریت اوپران کے ساتھ درود نازل فرا، اسے اللہ برکت نازل فراسیدنا محدید اور آپ کے گھروالوں پرجیسا تونے برکت نازل فرائی تفرت

عَلَى ابْرَاهِيْمَ النَّكَ حِمْيُدُ عَلَيْكَ مَعَهُمْ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْكَ مَعَهُمْ اللَّهُمَّ الجُعَلُ صَلَوَاتِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مُعَلَيْكِ مَعْلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَالُواتِكَ وَرُحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُعَلَيْقِ وَالْمُعُمَّرِكَا اللَّهُمُ الجُعَلَى اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللَّهُ مَرَّكَا اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللَّهُ مَرَّكَا اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللَّهُ مَرَّكَا اللَّهُ مَعْلَيْهُ وَمَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا رِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رِكْ عَلَى مُحَمِيدًا وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْرُحْمَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْوَحِيْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْرُحْمِي اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْرُحْمِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْوَحْمِي اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْوَحْمِي الْمُعُمِي الْمُعْتِي الْمُؤْمِقِي اللَّهُ عَلَى النَّيْمِ الْوَحْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُؤْمِقِي الْمُعْمِي الْمُعُمْ الْمُعْمِي الْمُعْم

صِيَعُ السَّكَالَام

(۱۳۹) التَّحِيَّاتُ بِلْهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ التَّهَا النَّبِيُّ وَرَخْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّكَامُ عَلَيْكَ بَرَكَاتُهُ السَّكَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادٍ اللهِ الصَّلِحِيثِيَ الشَّهَالُ أَنْ لَكَالُهُ إِلَّا اللهُ وَ الشَّهَالُ أَنْ لَكَالُهُ إِلَّا اللهُ وَ الشَّهَالُ أَنْ لَكُوالُهُ إِلَّا اللهُ وَ الشَّهَالُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ -

(٢٤) التَّحِيَّاتُ الطَّلِيِّكَاتُ الصَّلَوَاتُ

ابرائیم بر بیشک توستوره صفات بزرگ ہے۔
الماللہ بارے اوران کے ساتھ برکت تازل فرا
النّز تعالیٰ کے کمرّت درودا ورموسین کے کرّت درود
بنی امی سیدنا محرصی اللہ علیہ تعلم پرنازل بوں۔
اے اللہ اپنے درود اوراپنی رحمت اوراپنی برتیں
سیدنا محراور سیدنا محرکی اولاد پر (نازل) فراجیسا
تو نے صفرت ابراہیم کی اولاد پر فرایا بیشک تو
ستورہ صفات بزرگ ہے۔ اور برکت فراسیونا
محراور سیدنا محرکی اولاد پر جیسا تو نے برکت
نازل فرائی صفرت ابرائیم اور حضرات ابرائیم
کی اولاد پر جیسا تو نے برکت
کی اولاد پر جیساتو رہے کہ کی اولاد پر جیساتو نے برکت
کی اولاد پر ۔ بے شک توستورہ صفات بزرگ ہے۔
آور اللہ تعالی درود نازل فرائی نبی امی پر۔
آور اللہ تعالیٰ درود نازل فرائی نبی امی پر۔

سارى عبادات قولسرا ورعبادات بدنيياورعبادا

ماليه الله تعالى كے التي سيام بوآپ پراے

نبی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں آپ پر

نازل بوں سلام بوہم پراورالشک نیک بندل

يرديس اس بات كى شهادت ديتا اول كرميشك

التندي سواكوئي معبودنهين اورشهادت ديتابك

كريے تنك سيدنا محدالتنك بندسے اوراس

سارى عبارتبي قولىه عبادات البيعبا دانت بدنبياللته

كرسولين-

يِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْتَ وَحَلَيْ عِبَادِ اللهِ الشَّلِحِيْنَ عَلَيْتَ وَحَلَيْ عِبَادِ اللهِ الشَّلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَكَ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ كَحَمَّدًا عَبْنُ لَا وَرُسُولُهُ وَرُسُولُهُ -

(٢٨) اَلتَّحِيَّاتُ رِثْهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ السَّكَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَخْمَةُ اللَّهِ وَيَبْرُكَاتُكُ انتكلام عكينا وعملى عباد الله الصَّلِحِيْنَ ٱشْهَدُ أَنْ لَآرَالَهُ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيْكِ لَهُ وَاسْتُهَدُ اَنَّ مُحَدِّدًا عَنْدُلَا وَرَسُولُهُ -(٢٩) ٱلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارِّكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطّلِيّبَاتُ لِلْهِ سَلامٌ عَلَيْكَ ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ سَلَّمٌ ۗ عَلَيْتُ نَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الضِّياعِينَ ٱشْهَدُ آكَ لَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ أشهكأك محكداعبكة وَرَسُولُهُ ـ

رَوْسَ) بِسُّمِ اللهِ وَ بِاللهِ التَّحِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلُواتُ والطَّيِّبَاتُ التَّلَامُ عَلَيْكَ والطَّيِّبَاتُ التَّلَامُ عَلَيْكَ

کے لئے ہیں۔ اے نبی آب پرسلام اور اللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں نازل ہوں سلام ہیم پر اور اللہ کے نیک بندوں پرمیں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ بیٹیک محمد صلی اللہ علیہ وہم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

تمام عبادات قولبير ماليه مدينيه الندسي كصليبي اع نبئ آب برسلام اورالله كى رحمت اوراس كى بركتيس نازل بول سلام بوسم ريا ورالشك نيك بندون يربس شهادت ديتا بون كداللد كصوا كوئى معبودنهين وةنهاب اس كاكوئي شركي تنبين سيعاور شهادت ديتابون كهيدنا محرسالته علیہ والم اللہ کے بندے اوراس کے رسول میں ۔ سارى بابركت عبادات قولى عبا دات بدني عبادات ماليد الترك التي بين سلام بوآب يراع بن اور التذكى رحمت اوراس كى بركستين بيوس سلام بويم یراورالترکے نیک بندوں پرمیں گواہی دیتا بول كريشك الدك سواكوني معبودتيس اور گوابی دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا محدالتد کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔

الندك نام سے شروع كرا بوں اورالله كى وقتى سے مشروع كرما بول سارى عبادات قولى عبادات بدنى عبادات ماليدالله كے لئے بس سلام بوآب بر

ائِمَا النَّيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرُكَاتُهُ الشَّكِلا مُرْعَلَيْ مَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الضَّلِحِيْنَ الشَّهَدُ اَنُ لَا اللهَ اللَّا اللهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَكَ مُحَمَّدُ اللهُ وَاشْهَدُ وَرَسُسُولُهُ مُحَمَّدُ اللهُ الْجَنَّةُ وَرَسُسُولُهُ اسْالُ اللهُ الْجَنَّةُ وَاعُودُولِهُ مِنَ النَّادِ

(ا٣) اَلَقِّهِ يَّالُتُ الزَّاكِيَاتُ يَنْهِ الْطَيَّالُةُ السَّلُوا اللَّهِ وَهَرَكَا اللَّهِ وَهَرَكَا اللَّهُ اللَّهِ وَهَرَكَا اللَّهُ اللَّهُ وَهَرَكَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّلُوا اللَّهُ وَكَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(١٣٠) بِسُواللهِ وَبِاللهِ تَحَيْرِ الْاَسُمَا التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ اَشْهَدُ الطَّيِبَاتُ الْاَلْلَةُ اللَّهُ وَحُمْدَةً لَا الصَّدِيْكِ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدُ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدُ الْمُعَتِّدُةً وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدُ الْمُعَتِّدُةً وَاشْهَدُ الْمَعَدِينَ السَّوْلُذُ الْرُسَلَةُ بِالْحَقِ السَّاعَةُ الْيِنِيدُ الْحَيْقِ السَّاعَةُ الْيِنِيدُ الْحَيْقِ

اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی کرتیں ہوں ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پر زہمی سلام ہوبی شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سواکو تی مجرو شہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا فراللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ اللہ تعالیٰ سے بیں جنت کی درخواست کرتا ہوں اور جہتم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ۔

پاکیزه عبادات تولیه عبادات مالیه عبادات بدنیه الشرک من میلام بوآب پراس نبی اورالسکی رست اورالسنگ در میت اورالسنگ میکتی بوری می پرا ورالسنگ نیک بندون پر (بجی) سلام بویس شها درت دبتا بول که میشک الشد تعالی کے سواکوئی معبود بی اور شها دت دیتا بول که میشک سیدنامی الشرک بندے اور اس کے رسول بیس -

الله کے نام سے شروع کتا ہوں اور الله کی ہی تونیق سے جو سارے ناموں میں سب سے بہترنام ہے ساری عبادات بدنید الله کے لئے عبادات بدنید الله کے لئے بین میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک الله کے سواکوئی میو نہیں وہ نہا ہے اس کا کوئی شرکے نہیں اورگواہی تیا ہوں کہ بلاشک سیدنا عمد الله کے بندسے اوراس کے روی کے ساتھ (فرانبرداروں کے لئے) تونی کے اور دینے والازنافرا فوں کے لئے) تونی کے دیا ہوں کہ قدانے والا بناکر کھیجا۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قدانے والا بناکر کھیجا۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قدانے والا بناکر کھیجا۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے

لَارَيْبَ فِيُهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَانُتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الشَّالْمِينَ اللَّهُمَّ اغْقِرُنِي كَاهُدِنِي.

(سرس) التَّعِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلُوَاتُ والمُمَلِكُ لِلهِ اسْتُكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُكَ -

(٣٨٧) بِدْيِمِ اللَّهِ الشِّحِيَّاتُ يِلْهِ الصَّلَوَاتُ يثه الرَّاكِياتُ بِلهِ السَّكَلامُ عَلَى النَّدِيِّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وبركاثة التكام عكث وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِـــيْنَ شَهِدَ تُ أَنْ كُرِّ الْهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدُتُ آتَ مُحَمَّدُا رَّسُولُ اللهِ۔

(٣٥) التِّعِيّاتُ الطّلِيّبَاتُ الصَّلُواتُ الزَّالِكِيَاتُ لِلْهِ ٱشَّهَدُ ٱنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكِ لَهُ وَ اَتَّ نَحَتَّدُاعَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الشكلام عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّدِيُّ وَرَحْمَةً الله وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللهِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -

(٣٧) ٱلتَّحِيَّاتُ الطّلِيّبَاتُ الصَّلُواتُ

اس میں کوئی تنگ شہیں ہے سلام ہوآپ پر اسے ی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں الا بوسم برا درالشك نيك بندون يراك التدميري غفر فرا اورمجه کورایت دے۔

سارى عبا دات قولى عبادات ماليه اورعبادات بثرير اور ملک الترکے التے ہے سلام ہوآپ براے نبی اورالتركى رحمت اوراس كى ركيتى بون-النيك نام س تروع كما بول مسارى عبادات قولى الترك نت بيس سارى عبادات بدنيرالله ك لي بي سارى باكيزه عبادات الديم في سارى باكيزه عبادات الديم في سارى باكيزه عبادات الديم في بونى يراورالله كى رحمت اوراس كى ركتي بون سلام بوہم براورالٹر کے نیک بندوں برس نے

معبودنبین اوریس نے گواہی دی که بلاشک سیارنا محداللرك رسول بين -

اس بات کی واہی دی کربلاشک النسکے سواکوئی

سارى عبادات قولىيرعبادات البيعبادات بدنير (اور ساری یا کیرگیاں اللہ کے سنتے ہیں میں شہات ديتا بون كربيشك التسك سواكو في معبود بين وه تنهاب اس كاكونى شرك نبين اور بيشك مينا. محدالله كي بندا وراس كارسول بيس الم وآب يراعض اورالله كي تصت اوراس كي بركتيس بول سلام بوسم براورالشك نيك بندول ير. سارى عبادات قولىيدا ليدا ورعبا دات بدنبير اور

الرَّاكِدَ اللهُ وَاشْهَدُ اَنْ الْكُورِ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَ اللهُ وَرُسُولُهُ مُحَمَّمُ اللهُ وَرُسُولُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

رُمُّمُ التَّحِيَّاتُ لِلٰهِ الصَّلُواتُ الطَّلِيْبَاتُ السَّلُواتُ الطَّلِيْبَاتُ اللَّهِ الصَّلُواتُ الطَّلِيْبَاتُ اللَّهِ الصَّلْمُ عَلَيْثَا وَعَلَىٰ وَرَحْمَهُ اللَّهِ السَّلُومُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ السَّلُومُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ السَّلُومُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عَبَادِ اللهِ السَّلُومُ وَاسْتُهُ اللهُ وَاسْتُهُ لَا اللهُ وَاسْتُهُ لَا اللهُ وَاسْتُهُ لَا اللهُ وَاسْتُهُ لَا اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ وَيَسْتُولُهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْتُولُهُ اللهُ ال

(١٩٩) التَّعِيَّاتُ الْمُبَازُكِاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الطَّيْبَاتُ وَمُبَرَكِاتُ اللَّهِ وَبَرَكِكَ أَيُّهَا الشَّيْبِيُّ وَرَحْمَدُ اللهِ وَبَرَكِكَاتُهُ اللهِ وَبَرَكِكَاتُهُ اللهِ الشَّيِّ وَرَحْمَدُ اللهِ اللهِ وَبَرَكِكَاتُهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَبَادِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ الله اللهِ اللهُ وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ساری پاکیرگیال الله کے نئے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گوائی دیتا ہوں کہ سیدنا محد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سلام ہوآپ پرا سے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

تمام عبادات تولید برنیدالنُد کے لئے ہیں۔ سلام ہوآب پراے نبی اورالنُد کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں۔سلام ہوہم پراورالنُد کے نیک ہندوں پر۔

تمام عبا دات قولی برنید مالید الله کے سنے بیں سلام ہو آپ براے نبی اور الله کی رحمت ہوسالاً ہوجم پر اور الله کی رحمت ہوسالاً ہوجم پر اور الله کے نیک بندوں بربیں گواہی دیا اور ہول کہ بلا شک الله کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محد بہ شبداللہ کے بندے اور اس کے دیول ہیں۔

ساری بابرکت عبادات تولیرعبادات بذمیه عبادات الیه النّد کے سے بی سلام بوآب پراسے نبی اوراللّہ کی رحمت اوراس کی برکتیں بوں سلام بوہم پر اوراللّہ کے نیک بندوں پر میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شبہ اللّہ کے تواکوئی مبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک میلاً عمراللّہ کے رسول بیں ۔ (۱۰م) بستسيم الله والستك كلام الشكنام سي شروع كرا بون اورسلام بو على رَسُولِ الله - الله ك الله ك رسول ير

ملک او د علامه سخاوی نے تول بریع میں شتقل ایک باب ان درودں " کے پارسے میں تخرر فرمایا ہے جواوقات مخصوصہ میں بڑسے جاتے ہیں اوراس میں برمواقع محمنوات بیں۔ وضور اور تیم سے فراغت پرا ورعسل جنابت اور عسل حیف سے فراعت برنیز نمآزے اندرا ور نازے فراغ براور نمآز قائم بونے کے وقت اوراس کا مؤکد بونا مجتح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور التیآت کے بعد اور فنوت میں ا ورتہجید کے لئے کھڑے ہونے کے وقت اوراس کے بقد اور مساجد پر گزرنے کے وقت اورمسآجدكو ديكه كراورمساجديس داخل بوتے كے وقت اورمسا ترسي بابر آنے کے وقت اور اذات کے جواب کے بعد اور خبحہ کے دن میں اور حبحہ کی رات یں اور شنبہ کو اتوار کو تیر کو منگل کو اور خطبہ میں جعہ کے اور دونوں عیدوں کے خطیم اورا ستنینقاری نمازک اورکسوف کے اورخسوف کے خطبول میں اور عیرین اورجنآزہ کی تکبیرات کے درمیان میں اورمیت کے قبریں داخل کرنے کے وقت اور شعبان کے جینے میں اور کعتبہ تشریف پر نظر سٹرنے کے وقت اور ج میں صفآمروه يرج طصف كوقت اورلبيك سے فراعت برا ور مخرآسود كے بوسم كے وقت أور مَلَتَهُم سے چھٹنے کے وقت اور توزکی شام کو اور تمنی کی سجد میں اور مريته منوره يرنگاه برنے كے وقت اور صنورا قدس صلى الله عليه ولم كي فراطهري زيا كي وقنت أور رخصتت كے وقت اور حضورا قدس ملى الله عليه وسلم كے التَّارِيْثُ رَفِيْه اورگزرگا ہوں اور قیام گا ہوں جیسے بدر وغیرہ پر گزرنے کے وقت اور جانور کو ذرائے كرف كے وقت اور تجارت كے وقت اور وقتيت كے كھنے كے وقت كاتے ك خطيمي دن كے اول آخريس سونے كے وقت اور سفركے وقت اور سور پرسوار ہونے کے وقت اور جس کو نیند کم آتی ہواس کے لئے اور بازار جانے کے وقت دعوت می جانے کے وقت اور گھریں داخل ہونے کے وقت اور رہاتے

شروع كرف ك وقت اوركبتم النُّدك بعد اورغم ك وقت ، بتعيني ك وقت سنتيوں کے وقت اور تقری حالت میں اور ڈو آبنے کے موقع پر اور طاعون کے زمانہ میں اور د تقاسکے اول اور آخر اور در تمیان میں کان بینے کے وقت یا وں سونے کے وقت چینک آنے کے وقت اور سی چیز کور کد کر مجول جانے کے وقت اور سی چیز کے اچھا گلنے کے وقت اور تھولی کھانے کے وقت اور گدیتے کے اولنے کوقت اورگنآہ سے نوب کے وقت اور حبب ضروزیں پیش آویں اور سرحآل میں اور اُستخف کے لئے جس کو کھے تہرت لگائی گئی ہواوروہ اس سے بری ہواور دوستوں سے القات کے وقت اور جھنتے کے اجتماع کے وقت اوران کے علیحدہ ہونے کے وقت اور قرآن پاک کے ختم کے وقت اور قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعائیں اور مجلس سے الطف ك وقت اوربراس مكرس جال الشك ذكرك اعتاع كياما ما بواور بركلام كا فتتاح بي اورجب صورا قدس صلى التدعليه ولم كا ذكر مبارك بوتم كى اشاعت کے وقت حدیث یاک کی قرارت کے وقت فتولی اور وعظ کے وقت اورجب حضورا قدس صلى الته عليه ولم كانام مبارك لكصامات علاتم سفاوى في اوقام مخصوصہ کے باب میں برمواقع ذکر کئے ہیں اور بیران کی تائید میں روایات اور آثار ذکر کئے ہیں۔ اختصارًا صرف مواقع کے ذکر پر اکتفار کیا گیا ۔البتدان میں سے بین کی روایات اس فصل میں ذکر کی جاچکی ہیں۔ البتہ ایک ہات قابل تنبیر ہے کہ علامرسفاوي شافعي المذرب بين اوريرسب مواقع شافعيه كيربان ستحب بين حنفیہ کے زدیک چند مواقع میں مستحب نہیں بلکہ کروہ ہے۔ علامه شامی لکھتے ہیں کہ درود مٹریف نمازے قعدہ اخیرہ میں مطلقا اور منتو کے علاوہ بقیہ نوافل کے قعمہ اولیٰ میں بھی اور مناز جنازہ میں بھی سنت ہے اور بن ا وقات میں بھی بڑھ سکتا، بوبڑھنامتنیب ہے، بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہوا ورعلمائے تصريح كى ب اس كاستعباب كى جمعيك دن مين اوراس كى رات مين اورشنيه كواتوار كوجعرات كوا ورضبع شام اورمسجد ك داخل بوين ميں اور بحلنے ميں اور ضواقير صلی الله علیہ ولم کی قبراطبر کی زیارت کے وقت اورصفامروہ پر تمبہ وغیرہ کے خطبیں ا ذان کے جواب کے بعد اور تکبیر کے وقت اور دعا مانگنے کے نثروع میں بیج میں اور اخیریس اور دعار قوت کے بعد اور لبیک سے فراغت کے بعد اور اجتماع اور افتراق کے وقت وضور کے وقت کان کے بجنے کے وقت اورکسی تیز کے مجول جلنے کے وقت وعظ کے وقت علوم کی اشاعت کے وقت صدیث کی قرارت کے ابتدایس اورانتهایس استفتار اورفتولی کی کتابت کے وقت اور برمصنف اور برصف پڑھانے والے کے لئے اورخطیب کے لئے اورمنگنی کرنے والے کے لئے اپناٹکاح كرف والے كے لئے دومرے كا نكاح كرف والے كے لئے اور رسالوں مي اوراہم امور کے شروع کے وقت اور حضوراقدس صلی الدعلیہ وسلم کا پاک نام لینے یا مسنے یا لکھنے کے وقت اورسات اوقات میں درود نزرین براصنا کروہ ہے سے سحبت کے وقت، پیشاب یا یا خانہ کے وقت ، بیچنے کی چیز کی تشہیر کے لئے، مطور کھانے کے وقت، جانور کے ذبح کرنے کے وقت ، چینگ کے وقت ،اس طرح قرآن پاک كى قرارت كے درميان ميں اگر صفور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ياك نام آئے تو دريان یں درود انرلیف ندیر سے ۔امد ہو کھی فصل کے آواب منفر قہ کے بھے رہی اس كي متعلق بعض مسائل أرب ين -

يَارَبِّ صَيِّ وَسَلِّمُ دَائِمُ الْبَالْا عَلَى حَبِيْبِكَ عَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم

اُن احادیث کے بیان میں جن میں نبی کریم طافعاً عَلَيْ درودىنى يوصفى وعيدين وارد بونى بين-

(۱) عَنْ كَعْبُ بْنِي عُجْدُوكَا قَالَ قَالَ صَرِت كَسَبُّ بِن عِرِه كَتِمْ بِي كُولِكُ مِرْدِنِي كُرِيم رَيْهُ وَكُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ أَحْضُو والْمِنْ بُدَ صَلَى التَّه عليه وللم نَه ارشاد قراياكه منرك قريب بوجاة

ہم لوگ حاصر ہوگئے جب حضور نے منبر کے يسل درمبرقدم مبارك ركعاتو فرايا آين جب دومرے پرقدم رکھا تو پیرفرایا آین جب تریرے پر قدم رکھا تو بھر فرایا آمین جب آپ خطبہ سے فارغ بوريني ارت توسم في عوض كياكهم في آج آپ سے (منبرر حراصت ہوئے)الیس بات سنی جويبك كسمى نبين أب أب في ارشاد فراياكواس وقت جربي على السلام ميرك سامن كست تصرب يهي درج ريس نے قدم ركھاتو) انہوں نے كہا بلاك توجيو وأتنص حس في رمضان كامبارك مسترايا بيم بهي اس كي مغفرت نه بوني بين ف كها أيين كير حبب مين دومرك ورحبر يرجيه حاتوانهون في كب الاك بوجبو وہنخص جس تھے سامنے آپ كا ذكر مبارك بواوروه درود نبيعيمين في كباآين جب مي ميرك درجرير حراها توانبول في كب بلاك بو ووتض صب ك سلمن اس ك والدين با ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو ماوی اور وہ اس و کوجنت میں داخل مذکرائی میں نے کہا آمین۔

بِ فَحَضَرُنَا فَكِنَّمَا ارْتَنْفَى دَرَجَةً قَالَ اصِيْنَ ثُمَّ ارْتَكَمَّى الشَّانِيَةَ عُقَالَ امِينَ شُمَّ اثَرَتُ عَي الشَّالِثَة فَقَالَ امِيْنَ فَكَمَّا خَزَلَ كُلُنَا كِا رَسُولِ اللهِ قَلْ سجعنا منك اليؤمرشينا مَّا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ إِنَّ جِبُرِيْلَ عَرَضَ لِىُ فَسَقَالَ بَيُكَ مَنَ آذُرَكَ رَمَضَانَ فَكُمْ يُعْفَوُلُهُ قُلْتُ امِيْنَ ٣ فَلَتَمَّا رَقِيْتُ الظَّانِيَةَ قَالَ بَعِنُكُ مَنْ ذُكِرُتَ عِثْمُنَا نَكُوْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ امِمِينَ فَكَمَّا رَقِيْتُ الشَّالِثَةَ عَىٰ لَنَ بَعِيْتُ مَنْ اَدْرَكِهُ اَبُوَيْهِ الكِبُرُعِنْدَةُ أَوْ آحَدُ هُمَا فَكُمْ يُدُولِكُمْ الْجَنَّاةَ قُلْتُ امِيْنَ ـ ررواه العاكم وقال محيح

الاسناد والبخاری فی برالوالدین وابن حبان فی صعیب وغیرهم ذکرهم اسخاری .

ق یه روایت فضائل رمضان می گزرجگی ہے ۔اس میں یہ لکھاتھااس مدیث میں حضرت جبریل نے تین بد دعا بیس دی ہیں اور حضورا قدس سلی الترطیب وسلم نے ان تینوں پر آبین فرمائی اول حضرت جبریل علیہ السّلام جیبے مقرب شتے وسلم نے ان تینوں پر آبین فرمائی اول حضرت جبریل علیہ السّلام جیبے مقرب شتے اللہ کی بد دعا ہی کیا کم متنی اور بحر حضورا قدس صلی الشرعلیہ والم کی آبین نے توجئی سخت

بددها بنادی وه ظاهری الترتعالی بی این فضل سیم لوگوں کوان تینوں چرول سے بینے کی توفیق عطافر اوی اور ان برائول سے مفوظ رکھیں ورنہ بلاکت میں کیا تردد سبے۔ ترمنتور کی بعض روایات سے معلوم بوتا ہے کہ خود حضرت جب ریل علیہ التسلام نے حضور کے سب کہا کہ آئین کہو تو حضور کے این فرایا جس سے اور بھی زیادہ استام معلوم بوتا ہے۔

علامہ خاوی نے اس صنمون کی متعد دروائیں ذکر کی ہیں جھزت مالک ہن تورث نے سے بھی ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہی کریم صلی الترطیق می ایک مرتبہ منبر رہ ہوئے ہے جب پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آبین بھر دو مرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آبین بھر ارشاد فرمایا کرمیرے پاس جبرالی آسے تھے انہوں نے کہا اسے عمد (صلی التدملیہ ولم) جوشن کرمیرے پاس جبرالی آسے تھے انہوں نے کہا اسے عمد (صلی التدملیہ ولم) جوشن رمضان کو پاوسے اور اس کی مغفرت نہی جائے اللہ اس کو ہلاک کرمین نے ہا آبین اور وہ شخص کرجس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو بھر بھی جہنم میں داخل ہوگیا ہو ( بینی ان کی ناراضی کی وجہ سے) اللہ اس کو ہلاک کرسے ہیں نے کہا آبین اور وہ درودنہ پیلے مسلمنے آپ کا ذکر مبارک آ وے اور وہ درودنہ پیلے اس کے سلمنے آپ کا ذکر مبارک آ وے اور وہ درودنہ پیلے التہ اس کو ہلاک کرے میں نے کہا آبین ،

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جبی یہ ضمون نقل کیا گیا ہے وہ ارشاد

ورائے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ والیہ والم منبر کے ایک در مبر برجی ہے اور فرایا آبین یم برخ دو مرسے در مبر برجی ہے ایک در مبر برجی ہے اور فرایا آبین یم جمیرے پر برخ دکر فرایا آبین مصاببت فوا یا کہ بین کس بات پر فرائی تھی بحضور نے فرایا کرمیرے پاس جبر بل آئے تھے اور انہوں نے کہا (زبین بر) ناک رکھے وہ خص جس نے اپنے والدین یا ان بین سے ایک کا زبانہ یا یا ہواور انہوں نے اس کوجنت میں داخل دکرایا ہو میں نے کہا آبین اور ناک رکھے وہ خص رہے کہا آبین اور ناک رکھے وہ خص جس کے سامنے اور اس کی معفرت منگ کئی ہو میں نے کہا آبین اور ناک رکھے وہ خص جس کے سامنے اور اس کی معفرت منگ کئی ہو میں نے کہا آبین اور ناک رکھے وہ خص جس کے سامنے اور اس کی معفرت منگ گئی ہو میں نے کہا آبین اور ناک رکھے وہ خص جس کے سامنے

آپ كا ذكركيامات اور وهآب بر درود نه كييج - يس في كماآين -

حضرت جابریسے بھی یہ قصہ نقل کیا گیاہے اوراس میں بھی منبر رہیں ہم اس کے بعد صحابہ کے سوال پر حضور نے ارشاد فرایا کہ جب میں پہلے درہے پر پر طعا تومیرے یاس جبر اس آئے اورانہوں نے کہا بد بخت ہوجیو وہ شخص جب نے کہا مد بخت ہوگیا اور اس کی مفوت نہوئی نے رمضان کا قہید پایا اور وہ مبارک قہید ختم ہوگیا اور اس کی مفوت نہوئی میں نے کہا آبین بھرانہوں نے کہا بد بخت ہوجیو وہ شخص حس نے اپنے والدین کو بال میں بال میں ایک کو بایا ہوا ورانہوں نے اس کو جنت میں واخل مذکرایا ہو میں بال میں بال

اس نے آپ پر درود مرجیجا ہویں نے کہاآین ۔

حضرت عمارتن يا ترشب بهي ميه قصه نقل كيا كياب اوراس بي حضرت جبرالاً كى بربد دعاك بعديدا صافر ب كرجبرل في مجدت كها أبين كبو-حضرت ابن مسعود السيمي يدهديث نقل كي كئي ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھي يمنروالا قصه نقل کیا گیاہیے اوراس میں اور سخت الفاظ میں حضور سنے فرمایا جبر مل میرے یاس آئے تھے اورانہوں نے یوں کہاکہ جس تفس کے سامنے آپ کا ڈکر کیا ماسي اوروه آب يرورودن بينيج وهجبم بين داخل بوگا-الترتعالي اس كو بلاک کرے اوراس کا ملیامیٹ کردے میں نے کیا آین ۔اس طرح والدین اوررمضان کے قبصتہ میں بھی نقل کیا حضرت ابوز ڈر حضرت بریدہ اور حضرت ابوہررہ رضى الله تعالى عنهم سے تھى ان مضامين كى روايتيں ذكر كى ين يحضرت الومرزة کی روابیت بس بھی بداعنا فہ ہے کہ ہر مرتب میں جھے۔ سے حصرت جبر ال نے کہا کہ کہوآئین جس ریس نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے بھی میمضمون نقل کیا گیا ہے۔ نيزعبدالله بن الحارث مسيمي يه حديث نقل كي كئي سے اس ميں بددعا دود فعه ہے اس میں ارشا دہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہوا وراس نے دوو منديرُ صابعوالتُّه تعالیٰ اس کو بلاک کرے مجیر بلاک کرے بھے مضربت جائز نے ایک دوسی حدیث میں حضورِ اقدس صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشا دفقل کیا ہے کہ جس کے سائنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ تھیجے وہ بدخت ہے اور بھی اس قسم کی وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخا وی نے ان وعیدول کو ہوئی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود نشر نیف نہ پڑھے پر وارد ہوئی ہیں مختصر الفاظ میں جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر بلاکت کی بدرما سے اور شقاد کے حاصل ہونے کی نجر ہے نیز جنت کا راستہ مجول جانے کی اور جہم میں داخل ہونے کی اور بیکہ وہ شخص خواصل ہونے کی اور بیکہ وہ شخص خلام ہے اور بیکہ وہ سب سے زیا دہ بخیل ہے ۔ اور کسی مجاس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بر درود نشریف نہ پڑھا جائے اس کے بارہ میں کئی طرح کی وعیدیں ذکر کی ہیں ۔ اور بیکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درود نہ پڑھا وی نے ان سب مضابین درود نہ پڑھا وی نے ان سب مضابین کی روایات ذکر کی ہیں ۔ و

والترمذي وغيرهم بسططرقه السخاوي)-

 سے حدیث بالاکامضمون بھی بہت سی احادیث ہیں بہت سے صحابہ سے نقل کیا گیاہ ہے۔ علامہ سخاوی نے حضرت امام حسن کی روایت سے حضورا قدس می اللہ معلیہ سلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آدی کے بخل کے لئے یہ کافی ہے کہ میرا ذکراس کے سامنے کیا جائے اور وہ مجر پر درو در بھیجے چھزت امام حسین سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہواور وہ مجر پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہر رہ کی حدیث سے یہ ضمون نقل کیا گیا ہے کہ بخیل اور پول بھیل ہے وہ تحض جس کے سامنے میرا ذکر کیا جا و سے اور وہ مجر پر درود نہ بھیجے۔ حضرت انس سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جا و سے اور وہ مجر پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک حدیث ہیں یہ کے سامنے میرا ذکر کیا جا و سے نیادہ بخیل بتاؤں میں تہ ہیں یہ لفاظ نقل کئے ہیں کہ بین تم کو سب بخیلوں سے نیادہ بخیل بتاؤں ہیں تہ ہیں کے سامنے میرا ذکر کیا گیا

سعناده نجيل سيء صنورا قرس سلى الدعليرولم كاارشاوب كربيبات الملم سي ميكسي أدمى كرسامة ميراً ذكركيا جلت اوروه فيمرير درود نرييج.

ميرا ذكركياجا وسه اوروه مجدير درود نديجيج وتلخص يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذُابِمَّا اَبَدُّا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ إِنْخَلْقِ كُلُّهِم (٣)عَنْ قَتَادَةً مُرْسِلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِيُّ عَلَيْكُمْ مِنَ أَلِجَعَاءِ أَنْ ٲۮؙؙڴۯۼؚڹ۫ۮڒڿڸٟڡؘڵٳؿؙڝۜڷۣٷۜؽۣۜڟڰٝڟڰٛ واخريمه النميرى ورواته تقلت الدسخاوى

ف یقیناً اس شخص کے ظلم میں کیا تر درہے جونبی کریم صلی التر علیہ وم کے اشفاحسانات بربجي نبى كريم صلى الترعليه ولمم بردرو دنه برص بحصرت كنكوبي قدس ف كى سوائخ عمرى" تذكرة الرشيد" بين لكهاب كم حضرت عمومًا متوسلين كو درود مشريف پرطصنے کی تعلیم فراتے تھے کہ کم سے کم تین سومرتبہ روزانہ برط جائے اورا تنا مذہو سك توايك نسبيج مين توكمي نهوني جاسبيني آب فرمايا كرت متص كرجناب ربول الله صلی النہ علیہ ولم کا بہت بڑا احسان ہے بھرآپ پر درود بھیجنے میں بھی بخل ہوتو بڑی بر مروق کی بات ہے۔ درود تران میں زیادہ تر نیسندوہ تصابح منازیس پر صاباً آہے اوراس کے بعیروہ الفاظ صافحة وسلام جواحا دیث میں منقول ہیں باقی دوسروں کے مؤلفه درودتاج لكمي وغيره عومًا آب كولسند نهتم بلك بعض الفاظ كود ومرسيعني كا موہم ہونے کے سبب خلافِ تُنرع فرادیتے تھے۔ علاَم سفادی فراتے ہیں کہ جفار سے مراد بروصلہ کا چھوڑنا ہے اور طبیعت کی سختی اور نبی کریم صلی التعلیہ وسلم سے دورى يرتجى اطلاق كياجا بأسي

يازب صل وسَرِّرُ دَايِمًا أَبَدُا عَلى عَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْمِ حضرت ابوسررية حضورا قدم صلى الترعليه (٣) عَنْ أَبِيْ هُرَبِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَالَّى عَلَيْ عَلَيْكُمْ قَالَ مَاجَلُسَ قَوْمٌ خَبِيْلِيًّا لَوْ يَذْكُرُوا وسلم كاارشا دنقل كرتي بين جوقوم كمحلس الله تعالى فيه وكريص لواعلى بيهم مِين بييتُ اوراس مجلس مي الله كاذكراور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمُ اس کے نبی پر درود منہ ہو تو مجلس ان پر

مِنَ اللهِ رَوْقَ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَإِنَّ شَكَّاءَ قيامت كه دن ايك وبال موكى يجراللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ اللهُ الله

ردواه احدد وابوداؤد وغيرهما بسطة السناوي)-

ف ایک اور مدیث مین حضرت ابو ہررہ جی سے بدالفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ جو قوم کسی تجلس میں بیٹی ہے مجروہ اللہ کے ذکرا ور بی پر درورسے پہلے مجلس برخاست كردين توان پر قياميت مك حسرت رسيد كي - ايك اور مديث بي ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹینی ہے اور اس مجلس میں حضورا بر درود نه ہو تو وہ مجلس ان بر وبال ہوتی ہے جھٹریت ابوا مامر سے سے محضور افدس ملى الته عليه ولم كابدارشا دنقل كياكيا هيه كنجولوك سي مجلس من بيطيس بجر الترك ذكرا ورحضورا قدس صلى التدعلية وللم ير درودس يهل المحدكم السركون أو وہ مجلس قیامت کے دن وبال بے حضرت السعیر ضدری اسے مجی حضوراقدس صلى التدعلية ولم كابدارشاد نقل كياكيا عبد كرجولوكس عباس مين بيطيس اوروه حضورا قدس صلى الدعليه ولم يردرودس ببله مجاس برخاست كرب توان كوصرت ہوگی چاہے وہجنت ہی اس (اسٹے اعال کی وصبے) داخل ہوجائیں اوراس تواب کے جس کو وہ دیکھیں گے یعنی اگر وہ اینے دوسے اعمال کی وجرسیے جنت میں داخل ہومھی جائیں تب بھی ان کو درود مشریف کا تواب دیکھ کراس کی حسرت ہوگی کہم نے اس محلس میں درود کیوں نہ پڑھا تھا۔ حضرت جابرش حضور إقدس ملى التدملية وتمم كاارشاد نقل كياكياب كرجب الكسى محلس سے بغیراللہ کے ذکرا ورحضور ملی التعلیہ سلم پر درود کے اسلیں توالیہ اس

من من من من من من الموراً ورسم الكلاملية والمرادة المنادية المنادية المنادية المنادية المناب المرادية المناب المن

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَامِمًا أَبَكُما عَلَى حَبِيْرِكَ خَفْيرِ الْخَكْنِي كُلِّهِم الله عَلَى حَبِيْرِ كَ خَفْير الْخَكْنِي كُلِّهِم (۵) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْرِ أَنَّ قَالَ بَيْنَا صَرَبَ فَضَالَه فَوَا تَعْرِينَ الْكِ مَرْبِ صَوْرِ إِقْرَسَ

ذُدُخُلُ صلى التُدطيه ولم تشريف فراتضايك منا فَرَفُ وَمُ اللهِ مَا غَوْلِي وَاصْ اللهِ مَا غَوْلِي صَلَى اللهِ مَا غَوْلِي صَلَى اللهِ مَا غَوْلِي صَلَى اللهِ مَا غَوْلِي صَلَى اللهُ مَا غَوْلِي صَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهِ مَا عَدُولِي اللهِ مَا اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فی بیمضمون جی بگرت روایات میں ذرکیا گیا ہے۔ علامہ نحاوی کہتیں کہ درود مشریف وعلکے اول میں درمیان میں اور انپریٹ ہونا چاہئے علمہ نے اس کے استحباب پراتفاق نقل کیا ہے کہ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی شان کی حمد نتا پھٹو اقدس صلی الشعلہ ولم پر درود سے ہونی چاہئے اور اسی طرح اس برختم ہونا چاہئے۔ اقلیشی کہتے ہیں کہ جب تو اللہ سے دعا کرے تو پہلے حرکے ساتھ ابتداکر میں کر اور درود کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولم کے اعلی فضائل کو ذکر ۔ کیا کر اس کی وجہ سے تو مستجاب الرحوات بنے گا اور تیرے اور اس کے درمیان سے حجاب المحدجائے گا صلی اللہ علیہ وسکو تشکید گا در ترجے اور اس کے درمیان سے حصرت جابر مصورات میں صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ کوسوار کے بیالے کی طرح سے نہ بناؤ۔ صحاب نے عض کیا یا رسول اللہ سوار کے بیالے

سے کیامطلب حضور نے فرمایا کہ مسافر اپنی صاحبت سے فراغت پر برتن میں یانی ڈالیاہے اس کے بعداس کواگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو بہتاہیے یا وضوکرتاہے ورنہ بھینک دیتا ہے جمعے اپنی دعاکے اقل میں مجی یا دکیا کرو وط میں بھی آخریس بھی علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ مسافر کے بیالہ سے مرادیہ سے کہسافر اینا بیالہ سواری کے بیجھے لاکا یا کرنا ہے مطلب بہتے کہ مجھے دعا میں سب اخیریں نر رکھویہی مطلب صاحب اتحاف نے نثرح احیار بیں بھی اکھا ہے کتوار ا پنے پیالہ کو بینچھے نشکا دیتا ہے مینی مجھے اپنی دیا میں سب سے اُخیرین وُال دور حضرت ابن مسعود سے نقل کیا گیاہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کوئی چیز مانكنے كا ارا دہ كرے تواس كو جاہتے كہ اولاً الله تعالى كى حمدو ثنا كے ساتھ ابتدا كرے اليسى حمد وتناجواس كى شايان شان بو بجرنبى كريم صلى التدعلية ولم يردرود بهيج اور اس کے بعد دعا مانکے بیں اقرب میر ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور مقصد کو بینے گا۔ حضرت عبدالله بن ليسر في حضور كابرارشا دنقل كياكياب كرد عائين سارى کی ساری رکی رئی بین بہال تک کداس کی ابتدا الندکی تعربی اور صنور رودوس نہ ہو۔اگران دونوں کے بعد دعاکرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی ۔ حضرت انس سے بھی صنور کا یہ ارشا دنقل کیا گیاہے کہ مردعاری رہی ہے بہاں تک کر صنور اقدس صلی التدعلیہ ولم پر درود بھیجے۔ حضرت على كرم التدوجه بمست حضوركا سارشا دنقل كيا كياسي كرتمها المجدر دود برصا تمہاری دعاؤل کی حفاظت کرنے والاہے، تمہاسے رب کی رضا کاسبب ہے۔ حضرت عرض فرماتے ہیں مجھے یہ تبایا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رستى ہے اورزبين حرصتى بيال تك كرحضور اقدس ملى التدعليه سولم ير درود پرسے - ایک دورری صربیت ہیں بیمضمون ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے کر دعا آسمان پر پہنچنے سے رکی رمبتی ہے اور کوئی دعا آسان تک اس وقت تک بہیں پہنچتی جب تكحضور ر درود نهجيجا حائے جب حضور پر درود بھيجا جا آہے تب وہ آسان رہنجنتی ہے

حضرت عبدالله بن عباس سے نقل کیا گیاہے جب تودعا مانگا کرے تو اپنی دعایس حضور بر درود بھی شامل کیاکراس سئے کہ حضور اقدس صلی الشعاریام يردرود تومقبول بسے بى اورالله جل شان كے كرم سے يا بعيد ہے كہ وہ كچے كوتبول " كري اوركي كوردكروك وصربت على محضورا قدس صلى الشرعليدولم كايرارشادقل كرتيب كوتى دعااليسى نهيس مے كرجس ميں اور الندك درميان حاب نر بوبهاں تك كر حضورا قدس صلى الله عليه ولم بر درود بصبح بس جب وه ايسا كرتاسي تو وه پرده بيصط مالكے اوروه دعا محل اجابت من داخل بوجاتى ہے ورند لوال دی جاتی ہے۔ ابن عطاء کہتے ہیں کہ دعا کے لئے کیدارکان ہیں اور کھے برس اور كيراسبابين اوركيراوقات بن، اگراركان كيمواقق بوتى بي تورما قوى بوتى بے اور بروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر آٹر جاتی ہے اور اگر اپنے اوقات كم موافق بوتى ب تو فائز بوتى ب اوراسياب كے موافق بوتى ب توكامياب ہوتی ہے۔ دُعاکے ارکان حضورِ قلب رقت عاجزی خشور ط اوراللہ کے ساتھ قلبی تعلق اوراس کے پرصدق ہے اوراس کے اوقات رات کا آخری صنداوراس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم پر درود جیجنا۔ اور مجی متعدد روایات میں بی مضمون آیاہے کہ دعاری رہتی ہے جب مک کرحضور پر درود نر بھیجے۔ حضرت عبدالتدبن إبي ا وفي فرمات بين كه ايك مزنبه حضور بإسرتشرايت لاست اوربوں فرایا کرمیس شخص کو کوئی ماجیت الندتعالی شاندسے یاکسی بند سے بیش انجائے تواس کو جاستے کراچی طرح وضوکرے اور دورکعت ناز بھے بجرالته جل شامر پرحمدوننا كريت أورنبي كريم صلى التدمليه ولم بر درود بيج بجر یه دعایرسطے۔

نہیں کوئی معبود بجر الشرکے جوبڑے علم والاست اور بڑے کرم والاست ہرعیب سے پاک ہے اللہ جورب ہے عش عظیم کا تمام تعریب اللہ ہی کے لئے ہیں جورہے كُوْ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ الْحَسَلِيمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَسِبِ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَسِبِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْعَمْدُ لِلْهِ رَبِّ

الْعُلَمِينَ ٱسْسَالُكَ

مُوْجِبَاتِ رَحْمَةٍ كَ وَ

عَزَايِمَ مُغْفِرَيْكَ وَالْغَبْنِيمَـةَ

مِنْ كُلِّ بِرِ وَالسَّكَلَامُـ لَيْمِنُ

كُلِّ ذَنْبِ لَاتَكَعُ لِيُ نَنْبَالِلَا

غَفَرْتَهُ وَلَاهَمُّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَ

لَاحَاجَةً هِيَ لَكَ رِجْنًا إِلَّا

سادے جہانوں کا اسے اللہ بیں تجدسے سوال کرتا ہوں ان جیزوں کا جوتیری رحمت کو واجب کرنے والی ہوں اور مانگہا ہوں تیری مخفرت کی موکدات کو رہینی ایسے اعمال کرجن تیری مغفرت خروری ہوجاتے اور مانگہا ہوں صعند مرزیکی سے اور سالاتی مرگناہ سے میرے لئے کوئی ایساگناہ نہ چھوڈر نے جس کی آپ مغفرت نہ کردیں اور نہ کوئی ایسا فکروغم جس کو قوزائل نہ کردے اور نہ کوئی ایسی صاحب ہوتیری مرئی کے کوئی ایسی صاحب ہوتیری مرئی کے کوئی ایسی صاحب ہوتیری مرئی کے کوئی ایسی صاحبت ہوتیری مرئی کے کوئی ایسی صاحب ہوتیری مرئی کے کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی کے کوئی ایسی کوئی کے کوئی ایسی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کا کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کے کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ

قَضَيْتَهَا يَا أَذَ مَمَ الرَّاحِيدُينَ - بواور تواس كولوران كردے اسارتم الراحين -يا رَبِّ صَرِّل وَسَلِّوْ دَارِمًا اَبَدُّا - عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

**فرائدمتفرت کے بیان میں** 

اقل فسراقل میں اللہ عبد کا کہ سے مردود ہے بارے میں گردیکا اور عکم کا تقاضا وجوب ہے اس لئے جمہور علمار کے نزدیک درود ترلیف کا کم سے کم عربیں ایک مرتبہ بڑھنا فرص ہے ۔ بعض علمار نے اس براجاع بھی نقل کیا ہے لیکن تیسری فصل میں جو وعید ہیں اس مضمون کی گزری ہیں کہ حضورا قدر سی اللہ علیہ وہم کے پاک نام آنے پر درود نہ بڑھنے والا بخیل ہے، نظام ہے، بربخت سے ۔ اس برحضور کی اور حضرت جبریل کی طرف سے ہلاکت کی بددعا ہیں ہیں ڈبر فیر ان کی بنا ربر بعض علمار کا مذہب ہے۔ جب کہ جب ہیں کہ مسلی اللہ علیہ و کم الیا گائی اس بارسے ہیں دس مذہب نقل کئے ہیں ۔ اور اوجز المسالک میں زیادہ بحث میں اس بارسے ہیں دس مذہب نقل کئے ہیں ۔ اور اوجز المسالک میں زیادہ بحث نقل کیا تفصیلی اس برگی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ برمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھانا فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر ہیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھ ہور اور کیا تھوں کا ایک مرتب بڑھان فرض ہے اور اس کے بعثی سے کہ ہرمسلمان پر عمر بھر بیں کم سے کم ایک مرتبہ بڑھونا فرض ہے اور اس کے بعثیں کا میک کا کھر کی کے دیوں کی کھر کی کھر کیا گھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کیں کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر

انتلاف بيد خود صفيه كياريمي اسي دو توليس امام طماوي وغيره كيائة بسب كرجب بمى بى كريم صلى الدعليه والم كانام نامي آت تودرود شراين برصنا واجب ہے۔ان روایات کی بنا پر تو تعیسری فصل میں گزریں امام کرخی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ فرض کا درجر ایک ہی مرتبہ ہے اور سرمرتب استحباب کا درجہ ہے۔ دوم - بنى كريم صلى الله عليه والم ك نام نامي ك ساته شروع من سيدنا كالفظ برها دينامنتحب ورخماري كهاب كرسيدنا كالرحا دينامتحب ب ان سائے کمالیں چیز کی زیادتی جووا تعمیں ہو وہ مین ا دب ہے جیساکہ طی شافعی وغيره ن كهاب احد بيني نبي كريم ملي التدعلية ولم كاسيد مونا أيك امرواقعي ب النزااس كے بڑھانے میں كوئى اشكال كى بات نہيں - بلكه ادب يہى ہے ليكن بعض لوگ اس سے منع كريتے ہيں۔ غالبًا أن كوالوداً وُد تُربِفِ كَى ايك جِدْبيث سے اشتباه بوربائ واودا ودشرين بي ايك صحابي الومطرف مصيرنقل كياكيات كم میں ایک و فدینے ساتھ حضور کی خدمت میں حاصر بوا اہم نے حضور سے عرض کیا أننت سَيِّدُ مَا آبِ ہمارے سردار میں جضور اقدس صلی التّدعلیہ وہم تے سندیا! و السَّديَّةُ الله يعنى حقيقى سيد تواللُّد بن ب- اوربرارشا دعالى بالكل ميح بالقينَّا مقى سیادت اور کمال سیا دت اللہ ہی کے الفے ہے لیکن اس کامطلب بینہیں ہے كرحضور كي نام برسيدنا كالربطانا ناجا زبيد. بالخصوص جب كرخود حضورا قدس ملى التدعلية وللم كاياك ارشاد جبيهاكم شكوة مين برواية شيخين ربخاري وسلم بحضريت الوسرر وشعف نقل كيا كياسي كما مًا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيمَةِ الحديث كين كول كامردار بوں گا قيامت كے دن-اور دوررى صديث مينسلم كى روايت سفقل كياب أنَّا سَيِّدُ وُلْدِادُمَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كُسِ قيامت كُون اولادِآدم كا مردار بول گا - نیزر وایت زمذی حضرت ابوسعید خدری کی حدیث سے بھی صور كاير ارنتاد نقل كيأكياسه أناسيد وألدادم كومرالقيمة ولافقركي قيات کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں حضور کے اس پاک

ارشاد كامطلب جوابو داؤد مشريف كى روايت بس كندا وه كمال سيادت مرادسيم كه بخارى شربيف مين حضرت الومررة ليصحضور كابدارشا دنقل كيا كيا سيكمسكين نہیں ہے جس کو ایک ایک دو دو تھے دربدر میراتے ہوں بلکمسکین وہ ہے جس کے یاس نروسعت ہوں الوگوں سے سوال کرے۔ اسی طرح مسلم ہراہیا۔ اس حضرت عبرالله بن معود كالروايت مصحفور كابدارشا دلقل كياسي كتم يجياليا والاكس كوسمجمت بوربعني وه بهلوان جو دونس كو زركردس صحاب في عصل كيا يارسول التداس كوسمجت بين جس كوكوئي دومرا بحميات نسط حضور في فياييان بنیں بلکر بھیالیے والا رمینی بہلوان) وہ ہے جوعظتہ کے وقت میں اینے نفسس بر قابویائے۔ اسی مدیث یاک میں صنور کا بیسوال سمی نقل کیا گیا کہتم رقوب الینی لاولكي كس كوكت بوصحابة عرض كياكجس كواولا دنه بو حصورت فرمايابه لاولناني بلكه لاولدوه بيحس في كبي حيون اولادكو ذخيرة أخرت مذبنايا بوربيني اس سی معصوم بحیه کی موت نه بونی بو ) اب ظاہرہے کہ جومسکین مجیک مانگه اواس کومسکین کہنا کون ناجائز کہددے گا۔ اسی طرح جو بہلوان لوگوں کو بچیار دیتا ہوئین ابنے عصد براس کو قابونہ ہو وہ توبہرحال بہلوان ہی کہلائے گا۔ اسی طرح سے الوداؤد بشريف مين ايك صحابي كاقتصة نقل كياب كدانبون في حضورا قدس ملى التدعلية والمم كى ليشت مبارك برقهرنوت ديكوريد درخواست كى تمي كراب كى بشت مبارك ير (جوا بحرا بوًا كوشت ب) مجه دكملائي كرمين اس كاعلاج كرفين کیوں کرمیں طبیب بوں حصور کے فرمایا طبیب تو التدمل شانہ ہی ہیں جس نے اس كو بيداكيا الى آخرالقصر - اب ظاهر الله كداس حديث باك معمعالجون كو طبیب کہناکون حرام کہددے گا۔ بلکرصاحب مجمع نے تو بیکہاہے کہ الدرکے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اوراسی طرح سے احادیث میں بہت کثرت سي بيضمون مطي كاكر حضور إقرس صلى التدعلية والمست اليس مواقع بي كال کے اعتبار سے نغی فرمائی ہے حقیقت کی نھی نہیں۔

علامرسخا وی فرماتے ہیں کہ بعلامہ محب والدین (صاحب قاموس) نے مکھاہے جس كاخلاصريب كرببت سياوك اللهمة متيل على متيدينا عُجتر كت ہیں اوراس ہیں بحث ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ تماز میں توظا ہر ہے کہ نکہنا جائے المانيك علاوه مين حضور اقديس صلى الترعلية ولم في اس شخص برا فكاركيا تقاص نے آپ کوسیدنا سے خطاب کیا تھا جیسا کہ صدیث مشہورہے (وہی مدیث ابوداؤد جوا ورگزری لیکن حضور کا انکار احتمال رکھتاہے کہ تواضع ہو یا مندر تولیف کیانے كوبيند يدكيا بويااس وجست كربه زمانه جابليت كا دستور تفايا أس وجست كانهو ف مبالغد بهت كيا-چنائيد انهول في كها تقاكد آب ممارس مردارين آب ہمارے باپ ہیں آپ ہمے فضیلت یں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں،آپ ہم پر خبش میں کرنے میں سب سے برسے ہوئے ہی ادراب جفندالغرار ہیں بر مجی زمانة جاليب كاليكمشهورمقوله بكروه اسيفراس مردار كوجوبرا كبلان والالو اوربیسے بڑے بیالوں میں لوگوں کو دنبوں کی جکتی اور کھی سے لبر بر سالوں میں كهلاتا بواورآب اليه بين اورآب اليه بين تو إن سب باتون كے عبوصر يرحضون نے انکار فرایا تھا اور فرمایا تھا کہ شیطان تم کومبالغدیس نڈوال دیے۔ حالانگہ صيح مديث بين حضورا قدس صلى الته طيه ولم كابيرارشاد ثابت هي اناسية وُلْدِ ادْمُركِين اولاداً وَم كامردار إول ينزخضوركا قول ثابت به اسيت نواسم سن كانسي انبيي هذا سيد ميرايه باليا مرداري اسي طرح س حضورا قدس سلى الدعلية ولم كاحضرت سعداك بارس من ان كى قوم كويد كبنا قُوْمُوْإِ الْاسِيدِ لِكُوْكُم كُور مراد بوجاد ايتمردارك القرامام سالىكى كتأب عمل اليوم والليله مين حضرت سهل بن حنيف كاحضور إقدس صلى الأعليه وسلم كوياسيدي كيسائية خطاب كرنا وارديب اورحضرت عبدالتدين مسعود کے درودین آللہ مرقب اللہ المار میتار المار سیلین کے الفاظ واردین اسب امورمين دلالت واضحرب اور روش دلائل من اس لفظ كے جواز ميں اور جو

اس كا انكاركريب وه محماج ب إس بات كاكه كوئى دليل قائم كريم علاواس صدیث کے جواور گزری اس کے کہ اس میں احتالات مذکورہ ہونے کی وم سے اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ الی آخر ماذکر۔ یہ توظا ہرہے جیساکہ اور بھی وَكُركيا كَياكم كمال سيادت الله بي كے لئے ہے ليكن كوئى وليل اليي نہيں جب كى وحبر سے اس كا اطلاق غيرالله برنامائز معلوم بوتا ہو. قرآن باك من حضرت یجیلی علی نبینا و علیالصلاہ والسلام کے باریٹین سینٹ افیصفورا کے الغاظ وار دہیں۔ بخاری شریب ہیں حضرت عرض کا ارشاد منتقول ہے وہ فرمایا کہتے تص اَبُوْبِكُرِسَيِّدُنَا وَ إَغْنَقَ سُيِّدَنَا يعنى بِلَالَادِ الوَبَرُ جِمَارِ عَمَرُ السِ اور بهمارے مردار بعنی بلال کوآزاد کیا۔ علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حصورا قدس صلى التعلير ولم نعجب الضار كو حضرت سعد كارب يس قُوْمُوا الى سَيْدِ كُدُ مِعِنى السِيغ مردارك لئ كرس بوجاة كوار تواسط ساللال كيا جاتات إس بات يركه أكركوئي شخص سيدي اور مولائي كهي تواس كونين ردكا جائے گا اس كئے كرسيا دت كا مرجع اور آل اپنے الحقول بربرائي ہے اوران کے لئے حسن تماہیر۔ اسی لئے فاو ندکو سید کہا جاتا ہے جب قرآن باک مِين وَٱلْفَيَامَةِيدَ هَا فِهِ إِيادَ حضرت الم مالك رضي التُدتعالي عنه يسي كسي شخص نے بوجھا تقالہ کیا کوئی شخص مریب منورہ میں اس کو مکروہ مجھتا ہے کہ اپنے مرار کو ہاسیدی کیے ۔انہوں نے فرایا کوئی نہیں۔ امام بخاری شنے اس کے جوازیر حضورتم ارشاد من سّبته گذشه به استدلال کیاہے جوایک حدیث کا ٹکڑ ہے جس کو خودا مام بخاری نے اوب المفردیس ذکر کیا ہے کہ حضورا قدس صلی التعليب ولم في بوسلمه في الوجيا من سيدكوكه تمهاراً مرداركون بالمول فيوص كياجدب قيمى صنور فرمايا مل سيد كوعمروين جموح بلكتم بال سردارعروبن جموح سے نیز اِذَا نصح الْعَبْ سَیّد کا مشہور صرف ہے جومتعاد صحابہ کرام سے مدیث کی اکثر کتابوں بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے۔

نيز حضرت الوسررة كى مديث سے بخارى شراف ين صنور إقد صلى الشيطية ولم كاإرشاد تقل كياسه كم كوئى شخص أطع قرريّات وعِينى ويَاك نسكم بيني اليف آقاكورب كالفظرات تعبير وكري وأليك أسيد وكوك بلكيون كي كرميراسيداورميامولي يوتوسيداورمولي كيفي كاحكم صاف ي سوم - اسى طرح سے بى كريم صلى الدعليه ولم كے ياك الم يرمولانا كا لفظ بھی بعض لوگ بسندنہیں کرتے۔ ممانعت کی کوئی دلیل اوجود تلاش کے اس ناكاره كواب تك نهيس ملى - البية غروه احد ك قصدي الوسفيان كوجواب ديت بوست بي كيم صلى السُّرعليه والمم كابيرارشا و الله مولدنا ولامولى لكروارد مع اورقرآن ياك بين سورة محرين ذلك بات الله مولى الكرين امنوا أَتُّ الْكُوفِرِ أَيْنَ كُلْمُولْلُ لَهُمَّهُ واردِ وَإِلْهِ - لِيكن إس من غيرالله برلفظ موليك اطلاق كي ممانعت معلوم نهين الوتي فيهال بهي كمال ولايت مرادسي كمفقى مولاوسی باک ذات ہے جیساکہ اللہ جل شانه نے ارشاد فرما یا مَالكُمْ فِينْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِيَّ قَالَانَصِ إِلَا كُمْ مُهارِكُ مُنْ السُّكَ السُّكَ سوان كُونَى ولى بين كُونَى مُرُّكًّا اور دورری مگرارشادیے والله ویل الم فومنین ۔ اور بخاری شریف می صنور كاارشارب مَنْ مَدَا كَلَا أَوْضِياعًا فَأَنَا وَلِيَّهُ يهال صنورا قُدْس صلّى الله عليه ولم نے اپنے آب کو ولی بتايا ہے ۔ انھی بخاری تربیف کی مديث سي ضوا ا قد س سلى الترمليه والم كاياك ارشاد وليقل سيندى وَمُولَاي كُرْرِيح كاب كم البياً قاكوسيدى ومولائ كباكرا وحضور كاياك ارشا ومولى القوم من ا نصسهم مشهورهم وآن يأك من الترتعالي شانه كا ارشاد مه وَإِلْيُلِّ جَعَلْنا مُوَالِي مِنْمَا مَنُولِكِ الْوَالِدَانِ اللَّهِ الرَّصِينَ وَفَعَ كَي كَتَابِ النَّاحِ وَلَمَّا اللَّهِ الم مع رسيد. اورمشكوة مربي بروايت شيخين حضورا قدس صلى التعليه وم كاارشا وحضرت زيدبن مارته كمتعلق أنتت أتحونا ومولكنا واردسها نيزروايت منداحدو ترمذى حضرت زيدبن ارقم سيحضورا قدس صلى لتعليه وسلم

-> كايدارشادنقل كيا كياسي مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَيِلَيٌّ مَوْلاهُ يعني بِ كا میں مولی بوں علی اس کے مولا ہیں۔ بیر مدیث مشہورے متعدد صحابرام المستقل كي كئي سيد و الأعلى قارى اس مديث كي مشرح مي نهايد سي المنتها كم مولى كالطلاق مبت سيمعني رآيات ، تبيير ربّ أور مالك اورسّيدا ورنعم یعنی احسان کرنے والا ورمعتق بعنی علام آزاد کرنے والا اور نامر (مددگار) اور منت ادرتاتع اوريروسي اور تحازا دمائي اورحليف وغيره وغيره بهت معنی گنوائے ہیں اس سے ہرکے مناسب معنی مراد ہوں سے -جہاں اُنلہ مو وَلاَمُولا لَكُورُ وَارد بواب وال رب كمعنى من ب اور صنورك نام ال يرآياس جبياكه مَنْ كُنْتُ مُولاعٌ تَعَلِيُّ مُولاء مُولاء وال ناصراورمددگاركمعنى میں ہے۔ ملاعلی قاری نے اس صدریت کا شان ورود بیالکھاہے کہ صرت اسامہ بن زيد فنف حضرت على كرم المدوح، أسه يركهرديا عقاكه تم ميرب مولانهي او ميرے موال حضورا قدس صلى التُرمليه ولم بين - اس پرحضورت بيرارشاد فرايا كم يس حس كاموالى بول على اس كے مولى بيں۔

علامه خاوی سے تول بریع میں اورعلامہ قسطلاتی نے مواہب لدنیہ میں صفوراقدس صلی الشرطیہ وسلم کے اسمار مہارکہ میں مجی لفظ مولی کا شار کرایا ہے۔
علامہ زرقانی کیسے ہیں مولی یعنی سید منعم، مددگار محتب اور یہ اللہ تعالی شانہ کے نامول میں سے ہے۔ اور عنقریب مصنف یعنی علامہ طلانی کا اسملال اس مام پرانا اولی بحل مؤمن سے آرا ہے اس کے بعد علام توقی کا اسملال اس مام پرانا اولی بحل مؤمن سے آرا ہے اس کے بعد علام توقی المقادی اخرجه احدد وعن المبراء بن عادب اخرجه احداد وابن ماجة وعن علی اخرجه احداد وابن ماجة وعن علی اخرجه احداد وقال انقادی بعد ذکر تحریب والحاصل ان لهذا حدیث صعیع لامریة فیہ سیل وقال انقادی بعد ذکر تحریب والحاصل ان لهذا حدیث صعیع لامریة فیہ سیل بعض الحقاظ عدی متوافز اذ فی روایة لاحد دنانه سمعة من الذی صافی الم توزع فی خلافته امر۔
تلاثون صحابیًا و شعد دوا به لعلی لما توزع فی خلافته امر۔

علام قسطلانی کے کلام کی مشرح کرتے ہوئے حضوریکے ناموں کی ترح بیں کہتے ہیں کہ ولی اورمونی میر دولوں الٹرکھ ناموں میں سے ہیں اوران دولوں کے معنى مددگاركيبي و وحضوراقدس صلى الدعليد وتم كا أرشا وسع وجيساكر فاري نے حضرت ابوہرر واسے نقل كياہے أنا وَإِنَّ كُلِ مُؤْمِن اور كارى بى بى حضورا كايه ارشاد تقل كيا كياب كري مؤمن أيسانهي كرم اس كيساتف دنيا و آخرت میں اوٹی مذہوں بیس جسنے مال چیوڑا ہو وہ اس کے ورثا کو دیا جائے اورجس نے قرصنہ یا صنائع ہونے والی چیزی چیورس ہوں وہ میرے یاس آھے میں اس کامولی ہوں۔ نیز حضور نے فرمایا ہے کہرس کا میں مولی ہوں علی س کامولی ہے۔امام ترمذی کئے اس کو روایت کیا ہے اور اس کوشن بتایا ہے۔ علامدرازى مورة محركى آيت ترلفيه واكنّ الكافيديّة وكولّ كهُمْ مُحذيل بین تحرر فرماتے ہیں کہ اگر میراشکال کیا جائے کہ آیت بالا اور دو سری آیت سندلف ثَمَّ رُدُّ وَإِلَى اللهِ مَولاهم الْحَقّ مِن كس طرح جمع كيا جائے توريكم اجائے كاكم مولی کے کئی معنی آتے ہیں۔ مردار کے، رب کے، مددگار کے یس حس جگر ہے کہا کیا ہے کہ کوئی مولی نہیں ہے وہاں یہ مراد ہے کہ کوئی مددگار نہیں۔ اور سب مگ موالمهم الحق كما كياب وإل ان كارب اورمالك مرادس صاحب جلالین نے سورہ انعام کی آیت مولئہ الیق کی تفسیر مالک کے بناتھ کی ہے۔ اس برصاحب جبل لکھتے ہیں کہ الک کے ساتھ تفسیراس واسطے کی كئى ہے كہ آبيت شرىفيد مؤمن اور كافر دولوں كے بارے من وار دربوتى سے اوردور آيت بيني سوره محدي إنَّ الْكَارِفِرِيْنَ لَامُولَىٰ لَهُمْ واردِ بُواسِ - ان دواول س جنع اس طرح برسے كمولى سے مراديبلي آيت ميں مالك خالق اور عبودسے -آوردوسری آیت میں مددگار البذاكوئى تعارض نہیں را اس كےعلاوہ بہت سى وخوه اس بات يردال بين كرمولانا جب كررب أور مالك كمعنى بس استعال بوتو وه مخصوص ب الله جل شان ك ساته ليكن جب مردارا وراس جيب دومر فعنى

ین ستعل ہو تو اس کا نہ صرف نبی کریم صلّی النّد علیہ ولم برملکہ ہر بیسے پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اِس سے پہلے نمبر س صنور کا ارشاد غلاموں کے بارسے میں گزر حکیا ہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی ومولائی سے لفظ سے پکاراکریں ۔

الما على قارى في بروايت المرصرت رباح سے نقل كيا ہے كہ ايك بھا تا معرت على السّلام عليك يا مولانا، معرت على في باس كوفر ميں آئى انہوں نے آكر عوض كيا السّلام عليك يا مولانا، معرت على في فرايا ميں تمہارا مولا كيے بول تم عوب بورانہوں نے عوض كيا بمر في حضورا قدس ملى السّر عليہ وسلم سے سناہے مَنْ كُنْتُ مُولاً هُولاً مِن بين موجي الله الدر ميں كے مولا ہيں۔ جب وہ جماعت جانے لكى تو بين الله على الله بين الله بين الله بين الله الله الله الله الله بين اله بين الله بين

تصريح فرات بين كرجب حصنورا قدس ملى التدمليه وسلم كانام نامى آت ودرود منزيف لكعنا جابيئ أكرمياتنا ذكي كتاب مين نربو، جيسا كدامام نووي في شرخ للم مشر نقیت کے مقدمہ میں اِس کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح امام نو وی تقریب میں اور علامہ سیوطی اس کی تشرح میں لکھتے ہیں صروری سے یہ بات کر صورا قارس صلی السُّملية والم ك وكرمبارك ك وقت ربان كواوراً عليون كودرود شراب كساتم جمع كريب بعني زبان سے درود تشريف بريصے اور انگليوں سے لکھے بھي اور اس میں اصل کتاب کا اتباع ندکرے۔ اگرم بعض علمار نے یہ کہا سپے کامس کا اتباع لرے انتہا - بہت سی روایات حدیث منی اِس سلسلہ میں وارد ہوئی اگر جہ وہ ملکم فیہ بلک بعض کے اور موضوع بونے کا بھی حکم نگایا گیاہے ۔ لیکن کئ روایات اس م كے مضمون كى وار د ہونے پر اور جبلہ علمار كا اس بر آنفاق اوراس برعل اس بات کی دلیل ہے کہ ان احادیث کی کیم اصل صرورہے ۔ علامہ بنا وی قول بدیع میں لکھتے بين كرجبياً كرتوحضور إقدس صلى التوعليه ولم كانام نامي ليت بوئ زبان سے ورود رامت اس طرح نام مبارك لكصف بوست ايني انكليول سي ورود الني اكماكركم تيرب ك اس من بهت برا أواب سب اوربه ايك السي فضيلت م جس کے ساتھ علم حدیث لکھنے والے کامیاب بوتے ہیں علمارنے اس بات كومستخب بتايا بي كراكر تخريين باربار بني كريم صلى المدعلية ولم كا بإك نام آئة تو باربار درود شرلف لكمع اور بورا درود لكم اور كالبون اور حابلول كي طرح سيلهم وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارہ پر قناعت مذکرے اس کے بعد علامہ سخاوی نے اس سلسلهمين چندمدينيس نجي نقل کي بين وه انکھتے بين کرھفرت ابو ہر رہ سے صور اقدس صلَّى الله عليه وسلَّم كا يأك ارشار تقل كياكيا كه جوشخص كَسِي كَيَاكُ بِي مِيرا نام لکھے فرستے اس وقت تک لکھنے والے پر درود بھیجتے رہنے ہیں حبب تك ميرانام إس كتاب بين رسي-حضرت الومكرصديق رضى الدتعالى عندس يمي حضور إقدس صلى الدعليهم كا

میارشادنقل کیاگیا ہے کہ بوقعص مجرے کوئی علمی بیز لکھے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لکھے اس کا تواب اس وقت تک ملتا رہے گاجب تک دہ کتا ہے۔ برطعی جائے ۔ حضرت ابن عباس ہے بھی حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کم کا بدارشا د نقل کیا گیا ہے کہ جوشخص مجر برکسی کتاب میں درود لکھے اس وقت تک اس کو تواب ملی رہے۔ تواب ملی رہے۔

علامه سفاوی فی متعدوروایات سے بیمصمون بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علمار حدیث حاضر ہوں گے اور ان کے اعتموں میں دوآئیں ہوں گی رجن سے وه مديث المصنفي الدُّ مبلتنان مضرت جبرالي سے فرائن محمد كدان سے يوسيوس كون بي اوركيا جاستے ہیں۔ وہ عض كريں كے كہم حديث لكھنے بيسے والے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ، بوگا کہ جاؤجنت میں داخل ، بوجا و تم میرے نبی پر کشریت سے درود جیجیج م تھے۔ علامہ نووی تقریب میں اور علامہ سیوطی اس کی شرخ میں لکھتے ہیں کہ بیفٹرری ب كددرود تربیب كي كتابت كانمجي استمام كياجا وس - جب بجي صنوراقدس آ التعلير ولم كاياك نام كزرك اوراس ك باربار المصف سے اكتا وينہيناس واسطے کہ اس میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اورجس فے اس میں تسابل کیابہت يرى خيرس محروم رو كيا علمار كبت بين كر صديث ياك ران آ ولى السّاس في يُومَ الْقِيْمَةُ مَدْ فَعَلَ اول سِ كُررى بِهِ اس كِمصداق محدثين بي بين كروهبت كرنت سے درود شراف برسف والے بن اورعلمار فیاس ساسلہ بین اس بديبث كوبهى ذكركما يصحب مين صنورا قدس صلى التدعليه وسلم كاارشاد وارد توايي جوسخص ميرك اويركسي كتاب بين ورود بيعيع طأكراس كملة اس وفت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک میرانام اس کیاب میں رہے۔ به صديث أكرم يضعيف ب ليكن اس جكه اس كا ذكركرنا مناسب ب اور اس کی طرف الشفات نه کیا جائے گابن جوزی نے اس کو موضوعات بیس ذکر کردیا ہے،اس لئے کہ اس کے بہت سے طرق ہیں جواس کو موضوع ہونے سے خارج

کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مقتضی ہیں کہ اس مدیث کی اصل صرورہاس کے کہ طرانی نے اس کو ابوہرٹڑ ہی حدیث سے نقل کیا ہے اور ابن عدی نے مصرت ابوبکرٹ کی حدیث سے اور اصبہ انی نے ابن عباس کی حدیث سے اور ابونسیم سنے یہ حضرت عالث پڑکی حدیث سے نقل کیا ہے۔

صاحب اتحاف نے شرح احیا میں بھی اس کے طرق پر کلام کیا ہے وہ كيتے بيں كرمافظ سخاوى في كہا ہے كريہ حديث جعفرصا دق كے كلام سے موقوفانقل كى كئى ہے۔ ابن قيم كہتے ہيں كرير زيادہ اقرب ہے۔ صاحب اتحاف كہتے ہيں كم طلبة صربيث كوعجلت اورجلد بازى كى ومرس درود مشريف كو محيورنا مرجا سنتيم نه اس میں بہت مبارک خواب دیکھے ہیں۔اس کے بعد میانہوں نے کئی خواب اس بارے بیں نقل کئے ہیں مصرت سفیان بن عینیہ سے نقل کیا ہے کہ میراایک دو تھا وہ مرکبا تو میں نے اس کوخواب میں دیکھا ہیں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرا دی میں نے کہا کہ کس عل پراس نے كهاكه مين مديث يأك لكهاكر تأتها اور حبب حضوراً قدس كاياك نام آتا تفاتويس اس يرصلى التدعلبيولم لكها كريا تها اسى يرميري مغفرت بوكني- الوالحسن ميموني كيت ہیں کرمیں نے اسینے استاذ الوعلی کوخواب میں دیکھا ان کی انگلیوں کے اوپر کوئی جیز سونے یا زعفران کے رنگ سے لکھی ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا یرکیا ہے انہوں نے کہاکہ میں مدریت یاک کے اور صلی اللہ علیہ وسلم اکھاکڑتا تھا۔ حسن بن محد كميت بين كريس في امام احد بن منبل رحمه التدكوخواب بن كيما انہوں نے مجمدے فرمایا کہ کاش توب دیکھتاکہ ہمارا نبی کرم صلی اللہ علیہ وہم کرتنا اوں يس درود لكصناكيسا بماري سلمنه روشن اورمنور اورياب (بديع) اوريمي تعديد نوابات اس قسم كے ذكر كئے بين فيصل حكايات ميں إس قسم كى چيزين كترت سے

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خُيرِالْحَلَّقِ كُلِيهِ

من متبانوی نورالندم قده نے زادالسعیدس ایک فرقه میں اکھی ہے اگرمیراس کے متفرق مضامین سلے گر رہے مہاہمیت کی وجے سے ان کو مکیائی ذکر کیا جا تا ہے وہ ارشا و فراتے ہیں (۱) حبب اسم مبارک كالمصلوة وسلام بمي لكص ليني صنى التدعلية ولم يورا لكصراس من كوتابي مركة صرف م باصلعم پر اکتفانه کرے (۲) ایک شخص مدیث شریف لکھا تھا اورببب بخل نام مبارک شے ساتھ درود شریف نہ بکھتا تھا اس کے سیدسے اِنتھ کومرض اکلہ مارض بڑا لینی اس کا اہترگل گیا (۱۱) شیخ ابن بجر کی نے نقل کیا ہے کہ ایک شغص صرف صلى التدعليه براكتفا كرتائتها وسلم نه لكمتها تتعابي حضورا لورصلي التعليم نے اس کوخواب میں ارشاد فرمایا تو اپنے کو جالیس نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے بعنی وسلم میں چارحرف میں سرحرف پر ایک نیکی اور سرنیکی پردس کا آواب المذاوسلمين جاليس نيكيان بوينس مفصل حكايات بين المنا بريني اس نوع كا ایک قِصَهُ آرائیسے۔ (۴) درود تربین پریضنے والے کومناسب ہے کہ بدن و یڑے پاک وصاف رکھے۔(۵) آپ کے نام مبارک سے پہلے لفظ سیرنا بڑھا دینا بنعب اورافضل

اس اکلہ و الے قصتہ کو اور جالین نیکیوں و اسے قصتہ کو علامہ سخاوی سنے بھی قول بدر بع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت تضائوی توراللہ مرقدہ نے درمو شریف کے متعلق ایک مشتقل فصل مسائل کے بارے میں تخریر فرمائی ہے اس کا اضافہ بھی اس جگہ مناسب ہے۔ حضرت تخریر فرماتے ہیں ،۔

برصنا كروهب (در فقار) و (١) جب خطبرس حضور ملى الترطبير فيم كانام مبارك أُوس ما خطيب يه آيت يجيك يَا يَهُ الكَنِينَ امْنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَالتَّلِيمُ اسيف دل ميں بلاجنبين زبان كے صلى الله عليه سلم كبرك (در مختار)- (٥) سب وضور درود نترایت برصناما رسم اوربا وضو او کوعلی اورب (۱) بجر حضات انبیا رصاب الأنكرعلى حبيعهم الستلام كركسي اوريرا سنقلالاً درود شريب بذير بيص البيتر بيامضالقة نہیں مثلاً ہوں نہ کے اللہ عَرضي عَلى الله عَمَدِ بلكريوں كي الله عَرضي على مُعَمَّدِ وَعَلَى الِ مُعَمَّدٍ (در منار) - (2) در مناريس بكراساب تبارت كوك كے وقت يا ايسے بى كسى موقع پريينى جال درود شريف پرمعنامقصور نه بوبلكرسى دنیوی غرض کا اس کو ذربعیه بنایا جائے درود بشریب پڑھنا منوع ہے (۸) درمخت ار مين هي كه درود تتربين برصحة وقبت اعضار كوسركت دينا اور ملند آواز كرناجهل ہے۔ اس سے معلوم بواک معن جگرجورسم ہے کہ نمازوں کے بعد صلفہ باندھ کربہت چلاجلا کر درود شریف پڑھتے ہیں قابل ترک ہے۔

يَارَبِ صَلِّي وَسَلِّمُ وَابِمًا أَمُكُا عَلَى عَلَى عَبِينِكَ عَيْرِ أَخَلُقِ كُلِّهِم

## بالنجوس فضل

درود شریف کے متعلق حکایات میں

درود شریف کے بارے بین الدتعالی شان کے حکم اور حضورا قدس کی الد سال الدتعالی شان کے حکم اور حضورا قدس کی اللہ علی اللہ سلم کے پاک ارشا دات کے بعد حکایات کی کچے زیادہ اہمیت نہیں رہتی گئین لوگوں کی عادت کچے الیسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اسی لئے اکا برکا دستوراس ذیل میں کچے حکایات اکھنے کا بھی چلا آرا ہے جفت متعالی فورالٹد مرفدہ نے ایک فصل زا دالسعید میں مستقل حکایات میں لکھی ہے۔ ہے جس کو بعد بن کھتا ہوں ۔ اس کے بعد جند دوسری حکایات بھی نقل کھائیں

گی اوراس سلسلہ کی بہت سی حکایات اس ناکارہ کے رسالہ فصائل تج میں بھی گن مکی ہیں حضرت مخرو ماتے ہیں ،۔۔

قصائی محکایات و آخیار متعلقہ در و در تربی کے بیان ہیں۔

(۱) مواہب ادریہ میں تفیہ قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت بین کسی وی کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تورسول النہ صلی النہ علیہ ویلم ایک پرجہ مرانگشت کے برابر نکال کرمیزان ہیں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا بلہ و زن ہو جائے گا، وہ مؤمن کے گامیرے ماں باپ آپ پرقبان ہوجائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت اور سیرت کیسی ایمی ہے آپ فرائیں گے ہیں تیرا نبی ہوں اور سے دورو مشریف ہے ہو ترفیط ایما ہیں نے تیری حاجت کے وقت اس کوا واکر دیا (حاشیہ صن ) ۔ یہ قیصہ فضل اول کی حدیث کا اور اس جگاسس دیا (حاشیہ صن کی کرا اور اس جگاسس کے متعلق ایک کلام اور بھی گزرا۔

(۱۷) حضرت عمر بن حبرالعزر رحمه التدتعالی كه جلیل القدر تا بعی بین اور کمینی اور کمینی اور کمینی اور کمینی اور کمینی اور کمینی کمی اور کمینی اور کمینی مینی مینی مینی مینی مینی مینی کی است در مینی کی این کی طرف سے دوخت میں از فتح القدیری - مینی کرے (حاشیہ حسن از فتح القدیری -

(۷م) مناہج المسنات میں ابن فاکہانی کی کتاب تنج منیرسے نقل کیاہے کہ ایک بزرگ نیک صالح مولی ضرر بھی تھے۔ انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصتہ مجھ سے نقل كياكه ايك جهاز دُوسِن لگا اور من اس من موجود تفااس وقت جدكو عنورگي سي بوي اس حالت مي رسول الشملي الشرطيد ولم نه مجدكو يد درود تعليم فراكر ارشاد فرايا كه جهاز واليه اس كوم زار بار پر حين به بني خواكر ارشاد فرايا كه جهاز واليه اس كوم زار بار پر حين به بني تقيي فري الله تقيي فري الله تقيي في الله تقيي في الله تقي و تكري الله تقيي الله تقيي الله تقي و تكري الله تقيي الله تقي الله تقيي الله تق

(۵) بعض رسائل میں عبید النّد بن عرقواریری سے نقل کیاہے کہ ایکٹ کا تب میراہمساہ بھاوہ مرکبا ہیں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا النّد تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معا لمرکبا کہا جھے خبت ویا ہیں نے سبب پوچھا کہا میری عادت تھی جب نام مبارک رسول النّد صلی النّظیہ ولم کا کتاب میں لکھتا توصلی اللّہ علیہ ولم بھی بڑھا آیا، خدائے تعالیٰ نے جھے کو ایسا کچھ دیا کہ ذکسی آنکھنے دیکھا اور

مذكبى كان في سنا مذكبي دل بركزرا وكلشن جنت .

(۱) دالائل الخیرات کی وصر آلیف شهور ہے کہ مؤلف کو سفرین وضوکے گئے پانی کی صرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پرلیٹان سے۔ آبیل اللکی نے برحال دیکھ کر دریافت کیا اور کنوئیں کے اندر تھوک دیا پانی کنارے تک اہل آیا۔ مؤلف نے جیران ہو کر وجہ پوچھی اس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی جس عہاس درود شریف کا بکڑت پڑھنا اور مکان میں کد کرچیاں کرنا تا مام اہم وہائی ہے ہوں و وفیرہ سے حفاظت کے لئے مفید اور مجرب ہے اور قلب توجیب وغریب اطمینان بخشتاہے اور ترفعہ نابعہ کے بعد ایمن لوگ لفظ عند کرتے ہی پرشیفتے ہیں جھزت مولانا مراح ایک والانامیں احترکواس جارح تحریف لوگ لفظ عند کرتے میں الشریف کرد السخادی مخترات اور السخادی مخترات اصلالے۔

کے بعد انہوں بنے یہ کتاب دلائل الخیرات تالیف کی۔ (2) شیخ زروق رحمه الله تعالی نے لکھا ہے کہ تولف دلائل الخیرات کی پ قبرسے نوشبومشک وعنبر کی آتی ہے اور بیسب برکت درود متراب کی ہے۔ (۸) ایک معتمد دوست نے راقم سے آیک خوشنوں لکھنٹو کی حکامت بیان کی ان کی عادیت مقی کہ جب صبح کے وقت کتابت تمبروع کرتے تو اول ایک بار درود بشربیت ایک بیاض پر جواسی غرض سے بنائی تنی لکھ لیتے اس کے بعد کام شروع کریتے جب ان کے انتقال کا وقت آیا توغلبہ فکر آخریت سیے خوفرزدہ ہوکر كيف لك كريكه وإن جاكركيا بوتاب- ايك مجذوب آسك اوركيف كا باكيون كمراتاب وه بياض مركاري بيشب اوراس پرصادبن رسيبي-(٩) مولانا فیص الحسن صاحب سہارنوری مرتوم کے داماً دیتے مجدسے بیان كياكجس مكان مين مولوي صاحب كاانتقال بؤا ولإن ايك مبينية تك نوشبوعطري آتی رہی بحضرت مولانامحم قاسم صاحب رحمته الله علیہ سے اس کو بیان کیا فرمایا یہ بركت درود تزيف كيب-مولوى صاحب كامعمول تماكر سرشب جمعه كوبيدارره کر درو دئشریف کاشغل فرملتے۔ (١٠) ابوزرعه رحمه التدتعالي في ايك شخص كوخواب من ديكماكر أسمان من فرشتوں کے ساتھ نماز بر مدرا ہے اس سے سبب صول اس درج کا پوجھا۔ اس نے کہا میں نے دس لاکھ مدشیں لکھی ہیں جب نام مبارک انتخارت می الترعلیہ

وسلم كاآيا مين درود لكمتا تها اس سبب سي مجه بر درجه ملا (فض) - زادالسعيري يقصة اسي طرح نقل كياب بره كے خيال ميں كانب سے غلطى ہوتى صحيح برسيے كرابوزرعركوايك شخص في خواب في ديكها جيساكر حكايات بين يهي يرار بآسي (۱۱) امام شافعی رجمته الله علیه کی ایک اور حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کے کہی نے نواب میں دیکھا اور مغفرت کی وحبر او حمی انہوں نے فرمایا ہم یا کیج ورود التربية جمعه كى رات كويس بريطاكرًا عَمَّا اللَّهُ مَا يَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَمَدُ مِنْ

صَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِ عَلَىٰ عَمَدَ إِبِعَدَ دِمَنْ لَدُ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عَدَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَالْ وَرَودُ وَرُودُ وَرُودُ مَرُ وَمَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَالْ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ وَالْمَعْ وَلَهُ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْ فَعْ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمُعْ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمُ مِلْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَى عَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَمَا عَلَى عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَى مَعْ وَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَى عَلَى عَلَى مَعْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَى عَلَى مَعْ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمِعْ مَعْ وَمُو مِوْمُ وَمِو مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مِعْ مَعْ مُوا وَمُوا مِلِهُ مِ

(۱۳) شیخ این حجر کی شف لکھاہے کہ ایک مردسالح نے معمول مقرر کیا تھا کہ بہررات کوسوتے وقت درود بعد دمین پڑھاکر تا تھا۔ ایک رات نواب ہیں دیکھا کہ جناب رسول الڈھلی الشعلیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام کھراس کاروشن ہوگیا۔ آپ نے قربایا وہ منہ لاؤجو درود پڑھتا ہے کہ بوسردوں۔ استخص کاروشن ہوگیا۔ آپ نے قربایا وہ منہ لاؤجو درود پڑھتا ہے کہ بوسردوں۔ استخص نے نئرم کی وجہ سے رضارہ سامنے کر دیا۔ آپ نے اس رضارہ پر بوسہ دیا۔ بواس

مراس رفضيل سے آرا ہے۔

(۱۹) شیخ عبدائن محدث دملوی رحمة الدعلیه نے دارج النبوة میں اکھام کہ جب صفرت حوارعلیہ السّلام پیدا ہوئیں حضرت آدم نے ان پر التحد طرحانا جا الم الکہ نے کہا صبر کروجب تک نکاح نہ ہوجائے اور مہرا دا نہر دو۔ انہوں نے ہوجا معمد مہرکیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی التّدعلیہ وسلم پرتین بار درود متربین میں بیس بار آیا ہے فقط۔ یہ واقعات زادانسعیرین قال بخرصنا۔ اور ایک روایت میں بیس بار آیا ہے فقط۔ یہ واقعات زادانسعیرین قال کے بین ان بین سے بعض کو دومرے حضرات نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ بی

بہت سے واقعات اور بہت سے نواب درود نشریف کے سلسلہ ہیں مشائخ سفے کسے ہیں مشائخ سفے کسے ہیں مشائخ سفے کسے ہیں مشائخ سفے کسے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اس رسالہ میں کیا جاتا ہے جو زا دائسعید کے جو تو اسافہ ہے۔ قبضوں پراضا فہ ہے۔

يَارَبِ مَلِ وَسَلِمُ دَايِبًا ابَدُا عَلَى حَبِينِكَ خَيْرِ إَنْ كُلُقِ كُلِيهِ (۱۵) علامه سخاوی لکھتے ہیں کہ رشیدعطار سنے بیان کیاکہ ہارہے بہاں م میں ایک بزرگ تھے جن کانام ابوسعید خیاط تفا وہ بہت بکسور بہتے تھے لوگوں سسے میں جول بالکل نہیں رکھتے متھے اس کے بعد انہوں نے ابن شیق کی مجلس میں كثرت سے جانا مشروع كرديا اوربہت استام سے جاياكرتے لوگوں كواس يعجب بؤار لوكوں نے ان سے دریافت كيا توانبول نے بتایا كرانبول نے صفورا قدس ملى الله علبير سلم كى خواب بيس زبارت كى اور كها كه حضور "في مجيسة خواب بين ارشاد فرماياكم ان کی میکس میں جایا کر اس ائے کہ براین مجلس میں مجھ پر کنرت سے درور رفط اہے۔ يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّعُ دَايِمًا ٱبْدُا عَلى حَبِيْبِكِ حَيْرِ إِلْحَلْقِ كُلِّهِم (١١) ابوالعباس احدين منصور كاجب أشقال بوكيا توابل تبراز من سي ایک شخص نے اس کو نواب میں دیکھا کہ وہ شیرازی جا مع سجدیں محراب میں کھرے ہیں اوران پر ایک جوڑا ہے اور سربرایک تاج ہے جوجوا ہراور موتیوں سے لدا ہو آئے خواب دیکھنے والے نے ان سے پونے انہوں نے کہا الد جکشان کے میری مغفرت فرما دى اورميرابهت اكرام فرمايا - اور مجهة تاج عطا فرمايا اوربيسب نبى كريم صلى النُّدعليه ولم يركشرت درودكي وجرست (قول بريع) م يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبُدُا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ أَلْحَكُمَ (۱۷) صوفیا میں سے ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہیں نے ایک شخص کو کہ جس کا نام مسطح تھا اور وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبارے بہت ہی ہے برواہ اوربیباک تھا ریسنی گنا ہوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا) مرنے کے بعد خواب میں دائیا يس في اس سي يوجها كه التُرتعالى في كيامعاط كيا. اس في كما الترتعالى شاندك

میری مغفرت فرادی بیں نے پوچھا کہ میس عل سے بوئی اس نے کہاکہ میں ایک محدث کی خدمت میں صرمیف نقل کررا عما استاذنے درود شریف بڑھا میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آ وازے درود راصا۔ میری آ وازسن کرسب مجلس والوں نے درود برصاحق تعالی شاندنے اس وقت ساری مجلس والوں کی معفرت فرا دي (قول بريع) - زيمة المحالس بي مجي اسي قسم كاايك اور قصة نقل كيا يدكايك بزرگ کہتے ہیں کہ میراایک پڑوسی تھا بہت گناہ گار تھا میںاس کو باربار تو ہے تاکید كرتا تما كروه نبس كرا تها جب وه مركبا تويس في اس كوجنت من ديكها يس نے اس سے یو بھاکہ تواس مرتبہ پر کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کہا میں ایک محدث ى مجلس بين تقا انْبول نه يه كهاكر جوشخص نبى كريم صلى النَّد عليه ولم پرزورسے دور یرہے اس کے لئے جنت واجب ہے۔ میں نے آوازے درود بڑھا اوراس پر اور لوگوں نے تھی پڑھا اور اس پر ہم سب کی مغفرت ہوگئی۔ اس قصر کو روض الفائق مس مجی درا تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کر صوفیا میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی تماہبت گناہ گار مروقت مثراب کے نشہ میں مروش ربتها تصا اس كودن رات كى بمى خبرى ربتى تقى ميں اس كونصيحت كرتا توسستا نهی تقامیں توبه کو کہتا تو وہ مانتا نہ تھا حبب وہ مرکبا تو میں نے اس کوخواب میں بہت اوسنے مقام پر اورحبت کے لباس فاخرہ میں دیکھا بڑے اعزاز واکرا میں مقامی نے اس کاسبب بوجھا تو اس نے اویروالا قصر محدث کا ذکر کیا۔ كَارَبِ صَلِّ وَسَلِمُ دَامِمًا أَبُكُارٍ عَلَى حَبِيْرِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِهِم (۱۸) ابوالحسن بغدادی دارمی کتے ہیں کہ انہوں نے ابوعبداللہ بن صامدکو مرتے کے بعد کئی دفعہ خواب میں دمکھا ان سے پوچھا کہ کیا گزری انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرادی اور مجد پررم فرایا انہوں نے ان سے بیر پوجھا کہ مجھے کوئی ایساعل بتاؤجس سے بیں سیرصا جنت بیں داخل ہوجاؤں۔ انہوں نے تنایا کہ ایک ہزار رکعت نقل پڑھ اور ہر رکعت میں ایک ہزار تمرب

قل ہواللہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل عمل ہے توانہوں نے کہاکہ بھرتو ہر شب میں ایک ہزار مرتب درود شریف پڑھاکر دارمی کہتے ہیں کہ یہ میں سنے اپنا معمول بنالیا (بدرم )۔۔

یاری صل کسلے کا ایک صاحب نے ابوعض کا غذی کوان کے مرفے کے بعد نواب میں دیکھا ان سے بوجھا کہ کیا معاطر گزرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شاخہ فیج پر میں دیکھا ان سے بوجھا کہ کیا معاطر گزرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شاخہ فیج پر رحم فرایا میری مغفرت فرادی مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دسے دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بوا۔ انہوں نے کہا یہ کا باروں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو طائکہ کو حکم دیا گیا انہوں نے میرے گنا ہ اور میرے درود مخریف کا ہوں پر طرح گیا تو میرا درود مخریف گنا ہوں پر طرح گیا تو میرے مولی جل جلالئ نے ارشاد فرایا کہ اے فرشتو بس بس آگے حسا میرک جنت میں اے جاؤ ربدیعی پر قصد مخالی رابن مجر کی شدہ ختے گن حکا۔ م

یا دَتِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَایِما اَبُدُا عَلیٰ عَبِی عَبِی اَنْحَیْرِ اَنْحَاقِی کُلِیم اسرائیل بیلی کمی اسرائیل بیلی کمی اسرائیل بیلی کمی شخص بہت گنام کارتھاجب وہ مرکبا توانہوں نے اس کو دلیے ہی دمین رہین کہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صفرت موسی علی نہینا و علیہ العناوۃ والسّلام پر وی بیجی کہ اس کو عنسل دے کراس پر جازہ کی نماز رضیں ہیں نے اس شخص کی مخفرت کردی جفت موسی نے واللہ اللہ یہ کیسے ہوگیا۔ اللہ جا سانہ نے فرایا کہ اس نے ایک وفعم تورات کو کھولا تھا اس میں محمد (صلی اللہ علیہ ولئم ) کا نام دیکھا تھا تواس نے ایک وفعم ان پر درود برخوا تھا اس میں محمد (صلی اللہ علیہ واللہ اس کی مخفرت کردی (بر بع)۔ اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں ، نہ توان کا پیطلب اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں ، نہ توان کا پیطلب اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے معاف ہوجائے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے معاف ہوجائے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے معاف ہوجائے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے معاف ہوجائے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے معاف ہوجائے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے معاف ہوجائے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے میں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جموث وغیو ہے

یہ مالک کے قبول کرلینے پر ہے وہ کسی شخص کی معمولی عبادت ایک دفیر کا کلم طيبه قبول كرك مبيساكه نضل اوّل كى مديث علايس مديث البطاقة مي كزرجيكا ہے تواس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہوماتے ہیں۔ بات الله کا يَغُفُورُانَ يُشْرَكِ بِهِ وَكَيْغِفِرُمَا دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَتَنَاءُ مِالتَّرَعَالَى كَا قرآن ياك بين ارشاد به ترجيمه وربيشك التدتعالي شانداس كي تومغفرت نہیں فراتے کر ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے ریبنی مشرک و کافری تو معزت ہے نہیں) اس کے علاوہ جس کو جا ہیں سے کنن دیں سے اس لئے ان قبضوں ہیں اوراس فسم کے دومرے قصوں میں اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ کوسی ایک وفعدكا ورود يواصنا يستدآجات وهاسكى وجست سارس كناه معاف كروس با اختیارے - ایک شخص کے کسی کے ذرمہ مزاروں رویے قرض میں وہ قرضار کی کہی بات پرجو قرض دیہنے والے کولپندآگئ ہو با بغیرہی کسی بات کے ایپ ا سارا قرصنه معات كردے توكسي كوكيا اعتراض بوسكتاہے ۔ اسي طرح التّدجل شأ اگرکسی کومض اپنے لطف وکرم سے بخش دیسے تواس میں کیا اشکال کی بات ہے!ن قبصوں سے اتنا صرورمعلوم ہوتا ہے کہ درود مشریف کو ہالک کی خوشودی میں بہت زیادہ دخل سے اس کئے بہت ہی کثرت سے براست رمنا جاستے۔ منه معلوم كس وقعت كالرئه ما بؤا اوركس محبت كالرطيصا بُواليسند آجائي أيك فعه كاتبى ليسندا جائ توبطابا رسهم

بس ب اینا ایک بی نالراگرینی وہاں محریہ کرتے ہیں بہت سے نالہ وفریادہم یاریت صل قسرائی داریما انگا علی حیث کے نیات عیرالخصائی گیلیم

را ۱) ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت ہی بری برہیئت صورت دیکھی انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلاہ ۔ اس نے کہا ہیں تیرے بُرے عمل ہوں ۔ انہوں نے پوچھا تجے سے نجات کی کیاصورت ہے ۔ اس نے کہا حضرت مصطفے محرصلی الندعلیہ وسلم پر درود نشریف کی کنٹرت (بریع) ۔

ہم میں سے کونسا شخص ایساہےجو دن رات بداعالیوں میں بتلانہیں ہے اس کے بدرقہ کے لئے درود مشرات جتنابحي يرمصاجا سيك دريغ ندكيا جائ كداكم يَارَبُ صَلِّي وَسَلِّوْ دَابِمًا أَبُكُا عَلَى خَيْدِيكُ خَيْرِ الْخَلْقِ كُا (۲۲) شیخ المشائخ حضرت شبلی نورالتُدم وَدهٔ سے نقل کیا گیاہے پڑوس میں ایک آدمی مرکبا میں نے اس کونواب میں دیکھا میں انے اس سے پوچیا کیا گزری اس نے کہا شبلی بہت ہی سخت سخت پریشانیاں گزریں اور کے رمنگر نکیر کے سوال کے وقت گرا بڑ ہونے لگی میں نے اپنے دل میں سوحالہ التدريمصيبت كباس سے آرہى ہے كيا بي اسلام يرنبي مراجھ ايك آواز آئی کہ یہ دنیا میں تیری زبان کی بے اختیاطی کی سے زائیے جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کا ارادہ کیا تو فوڑا ایک نہایت صین تنص میرے اوران کے درمیان حائل ہوگیا،اس میں سے نہایت ہی بہتر خوشبو آرہی تقی اس نے محد کو فرشتوں کے جوابات بتاریتے میں نے فورا کر دیئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کون صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا میں ایک آدمی ہوں جو تیرے کشرت ورودسے بیدا کیا گیا ہوں مجھے یہ حكم ديا كياب كرمين برمصيبت مين تيري مددكرون (بديع) -نیک اعمال بہترین مبورتوں میں اور بُرسے اعمال قبیرے صورتوں میں آخر مين مثل بوت بين - فضائل صدقات حصدوم مين مرده مح جو احوال فضيل سے ذکر کتے گئے ہیں۔ اس میں تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی نغش جب قبریس رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائیں طرف روزہ بائیں طرف اور قرآن یاک کی تلاوت اور الند کا ذکر سر کی طرف وغیرہ وغیرہ کھڑے ہو جاتے بی اورجس جانب سے عذاب آیا ہے وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے برسے اعال خبیت صورتوں میں۔ رکوہ کا مال ادا نہ کرنے کی صورمت میں تو

قرآن پاک اوراحادیث میں کترت سے یہ ذکر کیا گیاہے کہ وہ مال ازدہا بن کر اس کے گلے کا طوق ہوجا کہ ہے۔ اکٹھنگا خفظ نامِند ۔

یادی صل و سلّه دایسه ابگ علی حید که ایک مرتبطورافرس (۲۱۳) حضرت عبدالریمان بن مرق فرات بین که ایک مرتبطورافرس صتی الله علیه ولیم با برتشرای لائے اور ارشا د فرایا که بین نے دات ایک عجیب منظر دیکھا که ایک شخص ہے وہ بل صاط کے اور کھی تو گھسٹ کر میاسے کبھی گھٹنوں کے بل میلنا ہے کبھی کرسی چیزیں آئیک مباہے، اتنے ہیں مجم بر درود برصنا اس شخص کا پہنچا اور اس نے اس شخص کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ بل صاط سے گزرگیا (بدیع عن الطبرانی وغیرہ)۔

یا زیت صلی و سرقف داید آگا انگا های تیبیدی خدید التحکیر التحکی کیلیم الله (۲۴۷) حضرت سفیان بن عیندین حضرت خلف سے نقل کرتے ہیں که میرا ایک دوست مقابح میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا اس کا انتقال ہوگیا میں نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کیٹوں میں دوڑتا بھر رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ تو حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا بھر ہے اعزاز واکرام تیراکس بات بر ہورا ہے۔ اس نے کہا مدتین تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا لیکن جب بھی نبی کریم صلی التہ علیہ ولم کایاک نام حدیث میں آمایم اس کے نیچے صلی التہ علیہ ولم کیکھ دیتا تھا اللہ جل شانئ نے اس کے بدلے میں میرا یہ اکرام فرایا ہوتم دیکھ رہے ہو ربدیعی۔

یاری صَلِی وَسَلِمُورَا بِسَالُ وَالْمِی اَلْمُورَا اِلْمِی اَلْمُورِا اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُورِا اِلْمَالِي الْمُورِينِ الْحَلَيْنِ مَرانِی کَتِیْ بِیْنِ کَرِمِمالِ اِلْمُ اِلْمُوسِ مِی ایک صاحب شے کہ جن کا نام فضل تھا ہمت کثرت سے نماز وروزہ بن شول ایک صاحب شے کہ جن کا نام فضل تھا ہمت کثرت سے نماز وروزہ بن شول رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ بین صدیث لکھا کرتا تھا لیکن اس میں درود شرایت نہیں لکھتا تھا وہ کہتے ہیں کہ بین سے حضورا قدین صلی اللہ علیہ والم کونواب شرایت نہیں لکھتا تھا وہ کہتے ہیں کہ بین سے حضورا قدین صلی اللہ علیہ والم کونواب

یں دیکھا حضور نے ارشاد فرمایا کرجب تومیرانام لکھتاہ یالیتا ہے تودو ڈیلوں کیوں نہیں پڑھتا (اس کے بعدانہوں نے درود کا ابنتام شروع کردیا) اس کے کچر دنوں بعد حضورا قدس ستی اللہ علیہ سلم کی خواب میں زیارت کی حضورا نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہاہے جب میرانام لیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کراکر (بدرے)۔

آباری میل و سیان مرانی کاخود اینا ایک قصد نقل کیالیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حصنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیادت کی حضور نے ایک مرتبہ حصنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیادت کی حضور نے ارشاد فرایا ابوسلیمان جب تو حدیث میں میرانام لیتاہے اور اس پر درود بھی پڑھتا ہے تو بھر و سکھ کیوں نہیں کہا کرتا ہے چار حروف میں اور مرحرف پر دس نیکیاں بلتی ہیں تو تو چالیس نیکیاں جھوڈ دیتا ہے (بریع)۔ فصل جہارم کے اخیر بی آ داب کے سلسلہ میں زاد السعید سے بھی اس نوع کا ایک قصتہ کر رچکا ہے

یارت صل وسلق دارسا ایک ایک علی تعیید کی تیران کی ایک الله ایک کی ایک کی الحد الله کا ایرائیم نسفی کہتے ہیں میں نے بنی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے بنی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک کو اوسه دیا اور عض کیا یا رسول الله میں تو حدیث کے ضدمت گاروں میں ہوں اہل سنت اور عضور نے بہتم فرمایا اور میارشاد فرمایا کہ جب تو مجم پردوو سے بیاری مسافر ہوں حضور نے بہتم فرمایا اور میارشاد فرمایا کہ جب تو مجم پردوو سے بیاری میں کہوں ایک میں صلی الله علیہ وسلم کیوں نہیں جیجا۔ اس کے بعدے میرامعمول ہوگیا کہ میں صلی الله علیہ وسلم کھنے لگا (بدیع)۔

يا رَبِّ صَلِ وَسَلِمُ وَالْمِيْا اَبُنَا الْبَالَا عَلَى حَدِيْدِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِيمِمَ الْمَالِي الْمَ

خواب میں دیکھا ہیں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی ہیں نے پوچھا کس عمل پرانہوں نے فرمایا کہ ہرصدیث میں صنور ِ اقدس صلی التدعلیہ وسلم پر درود ` لکھا کرتا تھا (بدریع)۔

طرف سے ایک کروڑ درود ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ شانۂ کی توایک ہی رحمت سب کھے ہے پھر میہ جائیکہ ایک کروڑ۔

یاری صل و سیافر دارسگا ایک استان کی جبیبات کی بیات کی الدی اوقت زاداسعید (۱۳۹) حضرت امام شافعی رضی الدی کی متعلق ایک دوقت زاداسعید سیمی گزریکے بین حضرت موصوف کے متعلق اس فوع کے کئی خواب منقول بین علامہ سفاوی قول بدیع بین عبدالله بن عبدالحکم سے نعت ل کرتے بین کہ بین نے مصرت امام شافعی کو نواب بین دیکھا بین نے ان سے اوجها کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا انلہ نے مجھے پررحم فرایا۔ میری مغفرت فرادی کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا انلہ نے مجھے پررحم فرایا۔ میری مغفرت فرادی اور میرے اور میرے اوپرائیں بکھیری گئی جیسا کہ دولین کو مزین کیا جاتا ہے اور میرے اوپرائیں بکھیری گئی جیسا کہ دولین کو مزین کیا جاتا ہے اور میرے اوپرائیں بکھیری گئی جیسا دولین پر بکھیری جاتی ہے (شادی میں دولہا اکو دلہنوں پر روبے بیسے وغیرہ نجھا در کئے جاتے ہیں) میں نے پوچھا کہ یہ مزیب

بہقی نے ابوائس شافعی سے ان کا اپنا خواب نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہیں نے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہیں نے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کی خواب میں زیارت کی میں نے حضورا میں دریافت کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی امام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں درود لکھا ہے مستی اللہ علی محکمہ کی گئے گئے النہ الکہ کو وہ ت کے عفال عمن ذکر وہ الفاد فوایا کہ میری طرف سے ان کو اس کا کیا بدلہ دیا گیا ہے بحضور نے ارشاد فرایا کہ میری طرف سے یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ وہ حساب کے لئے نہیں دو کے جائیں گئے۔

ابن بنان اصبهانی کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس ملی التد طبیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی میں نے بوچھا یا رسول التد محدین ادرلین لیبنی امام مشافعی آپ کے جا کی اولاد اس وجہسے کہا کہ آپ کے دادسے باشم پرجاکران کا نسب مل جا ماہ ہے وہ عبدیز بدابن باشم کی اولاد میں ہیں) آپ نے کوئی خصوص اکرام ان کے لئے فرمایا ہے چضور نے ارشاد فرمایا باں میں نے اللہ تعالی سے یہ دعاکی ہے کہ قیامت میں اس کا حساب نہ لیا جائے ہیں نے اللہ تعالی سے یہ دعاکی ہے کہ قیامت میں اس کا حساب نہ لیا جائے ہیں نے

عُصَ كِيا يَارسول الله يه اكرام ان ركس على كى وجهت بنوا يحضور في ارشاد فسنريا الممير الفاظ كه سائق ويرماك الفاظ كه سائق ويماكرا تفاكه جن الفاظ كه سائق ويرماك الله وي الفاظ يم يحضور في الفاظ بين يحضور في الفاظ بين يحضور في السول الله وه كيا الفاظ بين يحضور في ارشال الله من المنافق المنافق والما الله المنافق وصيل على محكمة والمنافق والمنافق وصيل على محكمة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمربع المنافقة والمنافقة والمنافقة

یارت میں اور القاسم مروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والدرجمہ اللہ تعالی رات میں صدیت کی گیا ہم مروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والدرجمہ اللہ تعالی رات میں صدیت کی گیا ہم مروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والدرجمہ اللہ تعالی کہ جس رات میں صدیت کی گیا ہے کا مقابلہ کیا کہتے اس جگہ ایک نور کا ستون ہے جو اتنا اونچا ہے کہ اسمان تک بہنچ گیا۔ کہی نے بوجھا بہستون کیسا ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ دور زنراین سے جس کویہ دولوں کیا ہے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ صدی الله علی الله عملی الله عملی دولوں کیا ہے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ صدی الله عملی الله عملی دولوں کیا ہے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ صدی الله عملی الله عملی دولوں کیا ہے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ صدی الله عملی الله عملی دولوں کیا ہے دولوں کیا ہے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ صدی کی الله عملی دولوں کیا ہے دولوں کی دولوں کیا ہے دولوں کی دولوں کی

یا دیت صرفی و مسکر کاریسا ایک استین کی تعییرات کی ایک ایکی می اور (۱۹۳۰) ابواسطی نها می ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور (۱۹۳۰) ابواسطی نه نهشل کرتے ہیں کر ہیں حدیث کی کتاب لکھا کرتا تھا اور اسس میں صفور کا باک نام اس طرح لکھا کرتا تھا گال النتی صفی الله کا کہ اندام اس طرح لکھا کرتا ہے اللہ علیہ والم منے میری کھی ہوئی مسکری تشکیر کھی ہوئی مسلم اللہ علیہ والم اور ملاحظہ فرما کی ارشاد فرما یا کہ برعمدہ ہے (بطا ہر لفظ تسلیم کا

کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے)۔

بس کریں حدیث باک نقل کیا کرتا تھا اورجلدی کے خیال سے حضورا قدرس ملی بیس کریں حدیث باک نقل کیا کرتا تھا اورجلدی کے خیال سے حضورا قدرس ملی بر درود لکھنے ہیں چوک ہوجاتی تھی ہیں نے حضورا قدرس ملی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضورا قدرس صلی اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فراہا کہ جب تو حدیث اکھتا ہے تو مجہ پر درود کیوں نہیں اکھتا جیسا کہ اور محمل اور مجہ برائی گھرام سے سوارتھی میں نے اسی طری لکھتے ہیں میری آنکھ کھلی تو مجہ برائی گھرام سے سوارتھی میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب سے جب کوئی حدیث اکھوں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم صرور لکھوں گا زمریعی ۔۔

يَارَبِ صَرِّلُ وَسَرِّمُ دَايِمًا أَبُدُا عَلَى جَبِيْبِكَ خَيْرِ أَلْحَكُنِ كُلِّ (١٧١٧) إلوعلى حسن بن على عطار كيت بين كرقيم الوطابر في مدرث ياك ۔ کے چند اجرا لکھ کر دیتے میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلّی اللہ عليه وسلم كاياك نام آيا وه حضور ك ياك نام ك بعد صلى الله عَلَيْهِ وَسِلْمَا مَنْ لَيْسَمَّا كُونْيُرًا كَيْنَيْرًا كَيْنِيرًا لَكُماكُرت تفي من في يوهياكم اس طرح كيول لکھتے ہوانہوں نے کہا کہ میں اپنی نوعری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اقدس صلى الدعليه وسلم ك باك نام ير درودنهي المحاكرتا تها- مس في ايك تم حضورا قدس صلى التدعلبية وكم كي خواب بيس زيارت كي يبس حضورا قدس ملى التُد عليبولكم كى خدمت بين حاضر وأا اورمين في سلام عض كيا بحضورا قدس صلى الله فے منتھے لیا میں نے دوسری جانب ہو کرسلام عرض کیا حضور انے ادھرسے تھے منہ پھیرلیا ہیں تبیسری دفعہ جہرہ الورکی طرف حاصر بوا میں نے عرض کیا تك يا رسول التُدآب مجهس روكرداني كيون فراريب بين يحضور في ارشاد فرمايا كه اس لئے كرجب تواپني كتاب بين ميرانام لكھتا ہے تو تجرير درودنبين بحيجا اس وقت سے میرا به دستور بوگیا کرجیب مین صنورا قدس صلی الشعلیہ وسلم کا یاک نام الكصابون توصلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَسُلِيمًا كُثِيرًا كُثِيْرًا كُثِيرًا كُذِيرًا كُذِيرًا كُذِيرًا كُثِيرًا كُثِورًا كُثِيرًا كُذِيرًا كُولِ كُذِيرًا كُذُورًا كُذُورًا كُذُورًا كُذِيرًا كُذِيرًا كُذُورًا كُورًا كُذُورًا كُذُورًا

يَادَبِ صَلِّى وَسَلَّمُ دَايِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلِّمِ (۳۵) ابوحف سمّرقندي ابني كتاب رونق المجالس مين لكصيّر لبي كم بلخ میں ایک تابر تما ہو بہت زیادہ مالدار تما اس کا انتقال بوا اس کے دوبیتے ۔ تصميرات ميں اس كا مال أدها أدها تقسيم بوگيا ليكن تركه بيس تين بال تمجي حضورا قدس صلى الدعليه وسلم كموجود تص ايك ايك دونون في ايار تبسرے بال کے متعلق بڑے میائ نے کہاکہ اس کو آ دصا آ دصا کرلیں جھوٹے بهائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور کاموے مبارک نہیں کا اجاسکتا۔ برسے بھائی نے کہا گیا تواس پر راصنی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے اوربال سارا میرے حصفے بین لگا دے۔ چھوٹا بھائی ٹوشی سے راضی ہوگیا۔ بڑے بھائ نےسارا مال سے لیا اور جھوٹے بھائی نے تینوں موتے مبارک بے لئے وہ ان کواپنی جیب میں سروقت رکھتا اور بار بار نکالیّا ان کی زیارت کرّا اور درود شريب برصاء تقوران زبانه كزراتها كرايت مجاني كاسارا مال حتم بوكيا اورهيونا مجاتی بہت زیادہ مالدار ہوگیا۔جب اس چیوٹے بھائی کی وفات ہوئی توصلحار میں سے بعض نے حضور اِقدس صلی الدعلیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نے ارشاد فرمایا کرجس کسی کو کوئی صرورت ہواس کی قبرے یاس بیٹھ کراللہ تعالی شان سے دعاکیا کرے (بدیع)۔

نزم المجال میں بھی ہے قصد مخصر نقل کیا ہے لیکن آتنا اس میں اضافہ
ہے کہ بڑا بھائی جس نے سال مال لے لیا تھا بعد میں فقیر بڑوگیا تو اس نے حضور
اقد س صلی اللہ علیہ ولم کی خواب میں زیارت کی اور حضور سے اپنے فقرو فاقد کی
شکایت کی حضور ہے نواب میں فرایا او محروم تو نے میرے بالوں میں بے نبتی
کی اور تیرے بھائی نے ان کو لے لیا اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے مجھ پر درو دھجتا
ہے ۔ اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید بنا دیا۔ جب اس کی
سید منا دیا۔ جب اس کی خادموں میں داخل ہوگیا۔ فقط

يَا رَبِّ صَلِّى وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبُكَ عَلَى عَلَى عَيْدِيكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم (١٣٧) أيك عورت مصريت حسن بصري رحمه الله تعالى كي يأس آني اور ت عرض کیا کہ میری او کی کا انتقال ہوگیا میری بیتمنا ہے کہ میں اس کو نواب میں دیکھوں حصرت حسن بصری منے فرمایا کہ عشار کی تماز بڑھکر جار رکعت نفل تازیرہ اور مرركعت مي الحدر تراف ك بعد الهكم التكاثر براه اوراس ك بعداليث ما ا ورسونے تکب بنی کریم صلی التعطیب ولم پر درود پڑھٹی رہ ۔ اس نے ایسا ہی کیا اس نے لاکی کو خواب میں دیکھاکہ مہایت ہی سخت عذاب میں سے ، تارکواکا لباس اس پرسے - دونوں اعمراس کے جکویے ہوئے ہیں اوراس کے باون آگ کی رنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں صبح کو اُٹھ کر پھر حسن بھری کے اِس كتى وحضرت حسن بصرى منف فرمايا كراس كى طرف مص صدفة كرشايد الدجل شانه اس کی وجہسے تیری لڑکی کومعاف فرا دسے۔ انگلے دن حضرت حسسن سے نے خواب میں رمکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اوراس میں ایک بہت اونخاتخت ہے اوراس برایک بہت نہایت حسین جمیل خونصورت اللے کی بیٹی ہوئی سے اس کے سریر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کینے لگی حس تم نے مجھے بھی پہچانا میں نے کہانہیں میں نے تو مہیں بہجانا کہنے لگی میں وہی رو کی بور جس کی ماں کو تم نے درود بشریف پر صنے کا حکم دیا تھا ( بینی عِشائے بعد سونے تک) جضرت رے نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیراحال اس سے بالکل رحکس بتایا تھا ہوس دیکھ رط ہوں ۔ اس نے کہاکہ میری حالت وہی تھی جو مال نے بیان کی تھی بیں نے بوجیا پھریہ مرتبہ کیسے ماصل ہوگیا۔اس نے کہا کہم ستر ہزار آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جومیری ماں نے آپ سے بیان کیا، صلحاریں سے ایک بزرگ کاگزر جمارے فیرستان بر ہؤا انہوں نے ایک دفعہ درود شریف بڑھ کم اس كا تواب ہم سب كويہ جا ديا ، ان كا درود التد تعالى كے يہاں ايسا قبول اوا کہ اس کی برکست سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دستے گئے اوران بزرگ

كى بركت سے يەرتنى نصيب باۋا (بديع) -

روض الفائق ميس اسى نوع كاليك دومرا قبيته ككصاب كدليك عورت تقى اس كالوكابهت بى كناه كارتها اس كى مان اس كوباربار نصيحت كرتي مكريه وه بالكل نهيس مانتا تها اسى حال مين وه مركبيا- اس كى ماب كوربهت بسيريخ تها کہ وہ بغیر توبہ کے مرا۔ اس کوبڑی تمنائتی کہ کسی طرح اس کونواب میں دیکھے اس كو تواب مين ديكها تووه عذاب مين مبتلاتها واس كى وجرسه اس كى مال كو اور مجى زياده صدمه بوارايك زمانے كے بعداس فے دوبارہ خواب ميں دمكھا تو بهت الحجى حالت من تمانها بيت نوش وخرم مان في يوجها كريد كيا بوكيالس نے کہاکہ ایک بہت بڑا گناہ گارشخص اس قبرستان پرکوگزرا۔ قبروں کو دیکھ کراس کو کچھ عبرت ہوئی وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سینے دل سے توبری اور کھھ قرآن متربيف اوربيس مرتبه درود نثربيف يرمحكراس فبرستان والول كوبخشاجس یں میں مقااس میں سے جو رحصہ مجھے بلا اس کا بدا ترسیم جوتم دیکھ رہی ہو میری اما ن حضور بردرود دلول كالورب كنا بول كاكفاره ب اورزنده اور مرده دولول کے لئے رحمنت ہے۔

یاری صل و کی ایک ایکا ایکا ایکا ایکا کا کا کی بیتیاتی کی ایکا کی کیا ہے ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ جل اس صفرت کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شان کے حضرت موسلی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وی مصبی کہ اسے موسلی اگر دنیا ہیں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و شنا کرتے رہتے ہیں تو اسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ طبیکا وُل اور ڈمین سے ایک دانہ نہ اگا وُل اور میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد قربایا اسے موسلی اگر تو بیچا ہتا ہے کہ میں تجہ سے اس سے بھی زیادہ قرب ہوجاؤں جتناتیری زبان سے تیرا کلام اور حسن تیرے دل سے اس کے خطرات اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری میں ناکھ سے اس کی روشنی یصفرت مُوسلی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وض کیا اس کی روشنی یصفرت مُوسلی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وض کیا

یا اللہ صرور بتائیں ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم پر کشرت سے درود پڑھا کر (مدرح)۔۔

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبُدُ عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم (۳۸) محدین سعیدین مطرف جونیک لوگوں میں سے لیک بزرگ تھے كہتے ہيں كرميں نے اپنا برمعمول بناركمانقا كررات كوجب سوتے كے واسطے لينتا توايك مقدار معين درود مشريف كي يرصا كرتا تما . ايك رات كوس بالاخانه يراينامعمول بوراكرك سوكيا توحضورا قدس صلى التدعليه والم كي نواب مين زيارت بوئی میں نے دیکھا کرحضور اقدس صلی التہ علیہ کم بالاخان کے دروازہ سے آندر تشریف لائے جصنور کی تشریف آوری سے بالاخانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا بخضور میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ الا اس منہ کو جس سے تو كثرت سے مجھ بردرود بڑھتا ہے میں اس کو جوموں گا۔ مجھے اس سے نثرم آئی کہیں دمن مبارک کی طرف مندکروں تو بس نے آ دھرسے اپنے منہ کو پھرلیا توحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے میرے رخسارے پر سار کیامیری کھیا کرایک دم آنکھ كعل تني توسارا بالاخانه مشك كي خوشبوس حبك رّاع تما اور مشك كي خوشبومير رخسار میں سے آخمہ دن کک آتی رہی (بدیع) م

حال سُن کر بہت ہی ریخیدہ ہوا اوراسی ریخ وعم کی حالت بیں میری آنکھ لگ گئی تويس في خواب من نبي كريم صلى الته عليه ولم كي زيارت كي صور اقدس صلى الله عليه والم في ارشاد فرايا اتناريخ كيون ب على بن عيلى وزيرك ياس ما اوراس كوميرى طرف سے سلام كبنا اور بير علامت بتاما كه توسر حمعه كى رات كواس وقت تک نہیں سونا جب کک کم مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود نہ پڑھ سلے اور اس مجعہ کی رات میں تونے سات سومرتبہ پڑھا تھا کہ تبرے یاس بادشاہ کا آدمی بلانے آگیا تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تونے اس مقدار کو پوراکیا۔ یہ علامت بتاني كي بعداس سے كہناكراس نومولودك والدكوسودينار (الترفيان) دے دے تاکہ بیانی ضروریات میں خرج کرنے کرنے ۔ قاری ابومکر حم اُنتھے اوران بڑے میاں نومولود کے والد کوساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکر*ھ* نے وزرے کہاان بڑے میاں کوحضور نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزرکھے ہو گئے اوران کو اپنی حبکہ بٹھایا اور ان سے قصہ یو جھا۔ نتیخ ابو بکر شنے ساراقصتہ سنایا جس سے وزیر کو مبہت ہی خوشی ہوئی اور آینے غلام کو حکم کیا کہ ایک تورانکال کرلائے (توراہمیانی تھیلی جس میں دس ہزار کی مقدار ہوتی ہے) اس پر سے سو دینار اس نومولود کے والد کو دیتیے اس کے بعد سواور ٹکالمے تاکہ پینے ابو کرم كورس شيخ نے ان كے لينے سے انكاركيا - وزير ف اصراركيا كه ان كوسلے ليميّے اس التكريداس بشارت كى ومسسسب جوآب في مجم اس واقعد كمتعلق سنائی اس ملے کہ بیروا قعد بینی ایک ہزار درود والا ایک رازہے جس کومیرے اورالته تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا بھرسو دینار اور نکالے اور بیکہا کہ یہ اسس خوشخبری کے بدلہ میں ہیں کتم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہنبی کریم صلّی التّدعلیم وسلم كوتميرے درود متربين پر صنے كى اطلاع ہے - اور بھرسوا ترفياں اور كاليس اور میر کہا کہ ہیراس مشفت کے بدلہ میں ہے جوتم کو نیباں آنے میں ہوئی اوراسی طرح ننوننوا شرفیاں کالتے رہے یہاں تک کہ ایک ہزار امترفیاں کالیں کم انہوں نے

تھا (بدریع)۔ يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا اَبُكَا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّيْمِ (۱۷) علامه سخاوی رجمالتد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ احمد بن رسلان ج کے شاگردوں میں سے ایک معتمد نے کہا کہ ان کو نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اوق اور حضورا قدس صلی الته علیہ وہم کی خدمت میں میر كتأب قول بريع في الصلوة على الحبيبُ الشفيع جوحضورا قدس ملى التعليه وسلم بردرود ہی کے بیان میں علامہ سخاوی کی مشہور تالیف سے اوراس رسالہ کے مے اکثر مصامین اسی سے لئے گئے ہیں حضور کی حدمت میں برکتاب بیش كى كئى بخضورا قدس صلى الته عليه ولم في اس كو قبول فرايا - بهبت طويل فواب ہے جس کی وجہسے مجھے انتہائی مسترت ہوئی۔ اور میں اللہ کے اور اس کے یاک رسول کی طرف سے اس کی قبولیت کی اُحمید رکھتا ہوں اور انشاراللہ دارین میں زیادہ سے زیادہ ٹواب کا اُمیدوار ہوں ۔ پس توہمی او مخاطب اپنے پاک نبی کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتار ہا کہ اور دل وزبان سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولم پركترت سے درود مجیجا راكر، اس كے كه نیرا درود حضور اقدس صلی الدعلیہ سلم

ك پاس حضور كى قبراطهريس بهنيتا ب اورتيرانام حضورا قدس مى الله عليه وسلم كى خدمت بين بيش كياجا أب ربديع صلى الله عكيه وعلى الله وصحيه و انتباعه وسكة تشليبها كينيرا كينيرا كينيرا كينيرا كلها ذكرة الذاكرة ون وكلها عَفَلَ عَنْ ذِكْرِةِ الْفَافِلُون به

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّعُ دَايِمًا إِنَدُ الْمَا الْكُلُّ عَلَى حَبِيْدِكَ نَجْيُرِ الْخَلْقِ كُلِّ (٧٢) علامه سخاوی م الو مكرين محرص روايت ہے كه ميں صرت الو مكر بن مجابد يكي ياس تعاكر است مي شيخ المشائخ حصرت شبلي رجمته الله عليد اكت أن کو دیکھ کر ابو مکرین مجامد ہے کھڑے ہوگئے ان سے معانقہ کیا ان کی بیشانی کو بوسہ دیا یں نے ان سے وض کیاکہ میرے مردار آب شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوجالانگ آب اورسارے علماً ربغداد بیخیال کرتے ہیں کہ یہ یا گل ہیں انہوں نے فرآیا کہ یں نے وہی کیا کر جو حضورِ افدس صلی التُرعلیہ ولم کو کرتے دیکھا۔ پھرانہوں نے اپنا خواب بتاياكه مجصحضور إقدس صلى التدعليه والمم كي خواب ميس زيارت بوي كرحضور كى خدمت ياس شبلى حاضر إوست ،حضورا قدس صلى الترعليه وسلم كوري ، او كفاور ان کی بیشانی کولوسہ دیا اور میرے استفسار پر حضور اقدس ملی التعلیر ولم نے ارشاد فرمایا کرید برنمازے بعد کفی دُجاء کُور تشول مِن انْفُسِکُو آخرسورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے كرجب بجي فرض نماز برصاب اس مع بعد بدآيت شريفيه مَقَالَ جَاءَكُمْ وَمُولِنَا مِّنُ ٱنْفُسِكَة يُرْصالب اوراس كي بعدين مرتبه صَلَّى اللهُ عَلَيْك يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا غَمَّدُ يَرْصَابِ - الوِبَركِيةِ بِي کہ اس خواب کے بعدجب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچپاکہ نمازے بعد كيا درود يشفته بوتوانبوں نے بى بتايا۔

ایک اورصاحب سے اسی نوع کا ایک قبصتہ نقل کیا گیا ہے۔ ابوالقاسم خفات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت شباع ابو مکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے۔ ابو مکرح

ان کو دیکھ کر کھٹے۔ ہوگئے۔ ابو کرائے شاگر دوں میں اس کا چرجا ہوا۔ اُنہوں۔ أستاد سے وص كياكماب كى خدمت ميں وزيراعظم آئے ان كے ائے توآب رطے ہوئے تہیں شبلی کے لئے آپ کھڑے ہوگئے انہوں نے فرمایا کہ میں بيسة شخص كے لئے كيوں نہ كھڑا ہوں جس كى تعظيم حضورا قدس معلى التُدعليه وسلم خودکہتے ہوں۔ اس کے بعداً ستا دیے اپنا ایک خواب بیان کیا اور پر کہاکہ دات يس في حضورا قدس صلى الته مليه ولم كي خواب بس نيارت كي متى حضورا قدي الدين الته عليه والمسف خواب مي ارشاد فرمايا تهاكم كل تيرب ياس ايك جنتى شخص اكت گا جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو کرے کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے دوایک ان کے بعد بھر حضور اقدس معلی التعلیہ ولم کی خواب میں زیارت ہوتی حضور اقدس صلى الترطير ولم فيخواب من ارشاد فرماياكم اسابوكر الترتعالي تمهارا بمي أيسابي اكرام فرمائ جيساكه تم في ايك جنتي أدى كا اكرام كيا. من في عض كيايارول التدشيلي كايداع ازآب كي بهال س وجرست يعضور في ارشاد فراياكم يد بالخول نازوں کے بعدیہ آیت پڑھتا ہے نظر کا اگر رسول الایہ اوراشی برس سے اس کا بیمعمول ہے (بدیع) م

انتقال ہو چکا تھا اوراس کامنہ کالا ہورا تھا۔ جھے پر اس واقعہ سے اتناع ہوار
ہواکہ بیں اس کی وجہ سے بہت ہی مربوب ہورا مقا اشنے ہیں جبری آناھ لگ
گئی ہیں نے دوبارہ نواب میں دیکھا کہ جمہدے باپ کے مر برچارصشی کالے چہرے
والے جن کے انتقابی لوہ کے بڑے ڈنڈسے تھے مسلط ہیں۔ اشنے میں ایک
بزرگ نہایت حسین چہرہ دوسبز کیڑے ہوئے تشریف لائے اورا نہوں نے
ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے منہ برجھی ااور
مجمدے ارشاد فرایا کہ اُٹھ اللہ تعالی نے تیرے باپ کے چہرے کو سفیدکر دیا۔
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں۔ آپ نے فرایا میرانم
محدہ رصالی اللہ علیہ وسلم)۔ اس کے بعدسے میں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولئے پر درود کھی نہیں چھوڑا۔
پر درود کھی نہیں چھوڑا۔

زرمبت المجالس میں ایک اور قصد اسی فرع کا الوحا مدوروینی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کررہ سے تقفے راسستیں باب کا انتقال ہوگیا اور اس کا ہمر (منہ وغیرہ) سور جیسا ہوگیا۔ وہ بیٹا ہمت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دُعا اور عاجزی کی اتنے میں اس کی آنکھاگگی تو فواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہ رہا ہے کہ تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اس گئے یہ صورت برل گئی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس کے کو درود بھیجا کرتا تھا۔ آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی صورت پر لوٹا دیا گیا۔

روض الفائق میں اسی نوع کا ایک اورقطة نقل کیا ہے وہ صرب سفیان توری مسانقل کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر دروو ہی بڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح وتہلیل وغیرہ نہیں بھتا میں نے اس نے اس نے اس نے اس نے کہا کہ اگر تو زمانے کو چھا تو کون ہے میں نے کہا کہ اگر تو زمانے کا یکنا نہ ہوتا تو میں نہتا الور میں سفیان توری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو زمانے کا یکنا نہ ہوتا تو میں نہتا الور

ا بنا راز مذ کھولتا بھراس نے کہاکہ میں اور میرے والد مج کوجارہے تھے ایک عِكْه بِهِنِج كرميراباب بيماً ربوكيا بين علاج كا استمام كرّاريا كه ايك دم ان كاشقال ت بوگیا اورمنه کالا بوگیا۔ میں دیکھ کربہت ہی ریخیدہ بوا اور آنالٹ ریکھی اور كيرك سے ان كامنہ دھك ديا۔اتنے ميں ميري آنكھ لگ كئي ميں سنتواب میں دیکھاکہ ایک صاحب جن سے زیادہ تحبین میں نے کسی کونہیں دیکھا اوران سے زیادہ صاف سیھالیاس کسی کانہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی تیزی سے قدم بڑھائے چلے آرہے ہیں انہوں نے میرے باب کے منہ پرسے کیڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پرا تھ کھیرا تواس کا چېروسفىيد بوگيا - وه والس جائے لگے تومیں نے جلدی سے ان کا کیٹراپکڑ لیااور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ بررتم کرے آپ کون ہیں کہ آپ کی وجرسے الدتعالے نے میرے باپ پرمسافرت میں احسان فرمایا ۔ وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں بہجانتا میں محدین عبداللہ صاحب قرآن ہوں (صلی اللہ علیہ سلم) یہ تیراباب بڑا گناہ گارتھا لیکن مجر پر کترت سے درود بھیجا تھا جب اس پر بیمصیبت نازل ہوئی تویس اس کی فرباد کو بہنچا اور میں ہراس شخص کی فریاد کو پہنچیا ہوں جو مجد پر کشرت

يَاكَاشِفَ الضَّرِّ وَالْبَكُوٰى مَعَ السَّقَمِ وَاسُتُرْفَا الْفَصُلِ وَ ذُوْكَرَمِ تَفَضُّ لَا مِنْكَ يَاذَ الْفَصُلِ وَ ذُوْكَرَمِ تَفَضُّ لَا مِنْكَ يَادُ الْفَصُلِ وَالنِّعَمِ وَاخَمُ لَيْنَ وَاحْيَا فِي مِنْ عَرْبِ وَمِنْ عَبْمِ لَهُ الشَّفَاعِلَ فِي الْعَاصِى آجى النَّدَمِ اَذُكَى الْخَلَامِي مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَبْمِ سَادَ الْفَنَامِ لَى فِي الْاَشْمَابِ وَالنِّسَيَمِ عُلَيَاءً إِذْ كَانَ حَقًّا اَفْضَلَ الْاُمْمِ المَنْ يَعِينَكُ وَعَالَمُ ضُطَرِقِ الظَّلَمِ
 شَوِّعُ مَنْ يَبِينَكَ فِي ذُرِلُ وَمَسْكَنَى ثَنَى وَمَسْكَنَى فَى ذُرِلُ وَمَسْكَنَى فَى ذُرِلُ وَمَسْكَنَى فَى وَاغْفِرُ وَمُنْ وَسَامِحُ فِي بِهَا كُرَمًا اللَّهُ وَمِنْكَ يَامَلِى
 واغْفِرُ ذُنُولِي وَسَامِحُ فِي فَوَمِنْكَ يَامَلِى
 إن لَمْ تُعْفِيرُ فَي بِعَفْدِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

 صَلَىٰ عَلَيْهِ الَّذِي اعْلَاهُ مَنْ أَبَيةً ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَادِئُ النَّسَمِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَلْوةٌ لَا انْقِطَاعَ لَهَا مَوْلِاءٌ ثُمُ عَلَىٰ صَعْبِ وَأَذِى رَحِمْ ترجمه ١ اے وہ پاک وات جومضطری انرصراوں کی دعائیں قبول كرّنا ہے۔ اے وہ ياك ذات جومضرتوں كو بلاؤں كوبيماريوں كو زائل كرينے والاسے۔ اسينے نبی ملی الد مليه وسلم كي شفاعت ميري ذلت اور عاجري بين قبول فرالے اورمیرے گناہوں کی پردہ یوشی فرابے شک تواحسان اور کرم والا ہے ۔ ا میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور ان سے مسامحت فرما اینے کرم اور احسان کی دحبہ سے اسے احسان والے اور اسے نعمتوں والے۔ ﴿ اسميرِي أميدگاه أكرتو است عفوس ميري مددنهي فرائ كاتو مجه ركتني خالت بوگی کنتی تجرسے سفرم آئے گی اور کتنی ندامت بوگی۔ اسے میرے رب درود مجیج بادی بشیر رراوراس ذات پرجس کے لئے شفاعت كالتقب كناه كار اور تدامت والي كوت من . اسے رب ورود بھیج اُس شخص پرجو قبیلہ مضریں سب سے زیادہ برگزیرہ ہے اورجوساری مخلوق میں عرب کی ہو باعجم کی سب سے افضل ہے۔ اس رب درود مجيعة اس تخص يرجوساري دنياسے افضل ما اوراس شخص برجوتمام قبائل كامردارين كياب ينسب كاعتبار سعمى اوراخلاق كاعتباسيمى ﴿ جس ياك ذات في اس كواعلى مرتبه عطافرما ياب وبي اس پر درود مجي ميعيد بیشک وه اس دریج کامستی بجی بے اورساری مغلوق سے افضل۔ وہی پاک ذات اس پر درود بھیجے جس نے اس کواعلی مرتبہ عطافر مایا بھراس کو اینامجوب بنانے کے لئے چھاٹا وہ پاک ذات جومخلوق کو پیدا کرنے والی ہے۔ 🛈 اس کامولا اس پرالیسا درود بھیجے جو مجمی حتم ہونے والانہ ہواس کے بعداس کے صحاب پر درود بمیع اوراس کے رشتہ داروں پر (روض الفائق) سه يَا رُبِّ صَلِّى وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبَدُا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِ

(۱۲۲) نزمبت المجالس میں لکھاہے کہ ایک صاحب کسی بیار کے باس گئے (ان کی نزع کی حالت میں) ان سے پوچھاموت کی کووا بھے کہیں ماں سے پوچھاموت کی کووا بھے کہیں ماں رہی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم بور اسے اس لئے کہیں نے مامار سے سنا ہے کہ جو شخص کرت سے درود سند بیف پڑھتا ہے وہ موت می گالمی سے حفوظ رہتا ہے۔

يا رَبِ صَلِي وَسَلِقُ دَا بِهَا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ عَيْرِالْحَلْقِي كُلِهِم (60) نزمت المبالس من العامي كربعض صلحار مين سع ايب صاحب كوسبس بول بوليا - انبول في خواب مين عارف بالله حضرت بيخ شهاب الدين ابن رسلان كوج برب نام اور عالم شخصه ويجعا اوران سعة آبينه مرض كي شكايت و تكليف كبي انبول في فرايا تو ترياق مجرب سع كبال غافل سب يد درود بإها الله يَدَّ صَلِي عَلَى وَهُ عَلَى وَهُ حَبِي الْمُولِ فَي مَلِي الْمُولِ فَي مَلِي الْمُولِ فَي مَا الله عَلَى وَهُ حَبِي الله عَلَى وَهُ مِلْ وَسَلِمْ وَكُلُولِ وَصَلِ وَسَلِمْ وَكُلُ وَهِ سَيْدِهِ فَا لَعُمَدَي فِي الْكَرْوَاحِ وَصَلِ وَسَلِمْ عَلَى وَهُ مِن الْمُولِ فَي الله عَلَى الله وَسَلِمْ عَلَى وَسَلِمْ وَسَلِمْ عَلَى وَسَلِمْ وَالله عَلَى وَسَلِمْ عَلَى وَسَلِمْ عَلَى وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلَمْ عَلَى وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسَلِمْ وَسُرَمْ وَالله مِن وَالله مِن وَالله مِولِي الله وَمُعَلَى مَا مِن وَالله مِن وَالله مِن وَالله مِن وَالله مِن وَالله مِولِيا الله والله عنه والله على الله ورود والمَن والله مِن والله مِن والله مِن والله والمن والله والله

یادی صل و سرا و داید ما اندا علی حدید کند الفاقی کیلیم این ازی صل و سرا الده این کیلیم این اوری در الده این کیلیم مضرت سفیان آوری در الده ایر سے نقل کرتے ہیں کہ ہیں ایک دفعہ اہر جا دا ہمتا ہیں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اسما ہے یہ کہ میں ایک دفعہ ایر کھا ہے کہ ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ہے کہ کہ اسما ہے ایک کا ایک کہ کہ کہ اسما ایک ایک میں ایک دایا ہے کہ اسما ان اوری ہے اس نے پوچھا تم کون ہو۔ ہیں نے کہا سفیان آوری ہے اس میں ایک کہا گیا ہا اسما ہے دیں ایک معرفت میں ہے دیں ایک معرفت ماصل ہے۔ ہیں نے کہا ای سے رہا ہی معرفت ماصل ہے۔ اس نے کہا ایس ہے۔ اس نے ای کہا ایس طرح معرفت ماصل ہے۔

پیں نے کہا رات سے دن نکالہ ہے دن سے رات نکالہ اہے ماں کے پیٹ میں بیتے کی صورت پر اکرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں بہجانا۔ میں نے کہا بھر توكس طرح بهجانتا ہے اس نے كہاكسى كام كا پخترارادہ كرتا ہوں اس كو فسخ كنا يراب اوركسي كام كے كرنے كى شان ليتا ہوں مرتبيں كرسكتا اس سے میں نے بہنچان لیا کہ کوئی دور ری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتا ہے ہیں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیزہے۔ اِس نے کہا میں اپنی مال کے ساتھ جج کو گیا تضامیری ماں وہیں رہ گئی رکینی مرکئی اس کامنہ کالا ہوگیا اور اس کا بیٹ يهول كياجس سي مجھے يه اندازه بؤاكه كوئى بهت برا سخت گناه بؤات اس سے بیں نے الدول شان کی طرف دعا کے لئے اعتماعات تویس نے دیکھا کہ تهامه (حجاز) سے ایک ابرا یا اس سے ایک آدمی ظاہر بنوا۔ اس نے اپنامبارک الته میری مال کے مند پر پھیراجسسے وہ بالکل روشن ہوگیا، اور میٹ پر اجھ بھیا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ ممیری اورمیری ماں کی مصیبت کو آپ نے دورکیا ۔انہوں نے فرمایا کرمیں تیرانی محمد اصلی البدعلی والم بروں میں نے عض کیا مجھے کوئی وصیت کیجئے تو حضور نے فرایا كجب كون قدم ركماكر عا أعماياكر تواللهم صلى على محكم وعلى ال محكتيد يرصاكر (زبة)ــه

قِصّہ ہے) یارسول الترآپ کی اُمّنت آپ کے فراق سے روسنے کی زیادہ سختی ہے بنسبت اس تنے کے راتعنی اُمّت اینے سکون کے لئے توقبہ کی زیادہ مختلج سب يارسول التُدميرے ماں باب آپ ير قربان آپ كا عالى مرتب الله كے نزديك اس قدر او نجا بؤاكه اس في آپ كي اطاعت كواپني اطاعت قرار ديا. پينانچه ارشاد فرمايا مَنْ يُبطِع الرَّسَولَ فَعَد أطاع الله حس في رسول كي اطاعت كى أس ف الله كا طاعت كى ما رسول الله ميرك مان باب آب يرقربان،آپ كى فضيلت الندك نزديك اتنى اونجى بوئى كرآب سے مطالب سے يہلے معافى كى اطلاع فرما دى جِنا نجيه ارشار فرايا عَفَا اللهُ عَنْكَ لِعَه أَذِنْتَ كَلَامَ أَاللَّهُ عَالَىٰ تمہیں معاف کرے۔ تم نے ان مُنافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں یاربول التُد مبرك مال باب آب پر قربان آب كاعلوشان التُدك نزديك الساسم كم آپ اگر میرزماند کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیار کی میثاق میں آپ کو سب سف يهد ذكركيا كيا يضائي ارشادم واذ أخ ذ كامن التّبييّن مِنْ المّاهمة وَمِنْكَ وَمِنْ تُنُونِ وَ إِبْرَاهِ فِيمَ الايد - يا رسول التُدمير الله باب يرت ريان آب کی فصیلت کا التد کے بہاں یہ حال ہے کہ کا قرجہتم میں برے ہوئے اس كى تمناكرين كے كدكاش أب كى اطاعت كرتے اوركبيں سے ياكينيا اطعنا الله و الطَّعْنَا الرَّسُولُا- يا رسول التُدميري مال باب آب ير قربان الرصرت موسلى (على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام) كو التّدجل شأندُنف يمغجزه عطا فرماياسب كريترس نهري نكال دين توبيراس سے زما دہ عجيب نہيں ہے كہ اللہ تعاليك نے آپ کی انگلیوں سے یانی جاری کردیا (کرحضور کا یہ مجزومشمبور ہے) -يارسول الشرميرس مان باپ آپ بر قربان اگر حضرت سليمان (على نبينا وعلي الصّلوة والسهام كربُوا أن كوضبحك وقت بن ايك مبينه كاراستهط كرادك اورشام كے وقت ميں ايك مہينه كا طے كرادے تويہ اس سے زيادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو ساتویں آسان سے

بھی پرے سے جائے اور صحے کے وقت آپ مکہ مرتمہ والس آجائیں صلّی الله عَلَيْكُ التُّدتمالي بي آب ير درود يجيع - يارسول الترمير على باب آب ير قربان الرحضرت عيسى (على نبينا وعليه الصّالوة والسّلام) كوالله تعالى في يمتجزه عطًا فرمایا کہ وہِ مُرَدوں کو زندہ فراویں تو بیاسسے زیادہِ عجیب نہیں کہ ایک بری جس کے گوشت کے مکالیے آگ میں مجون دیتے گئے ہوں وہ آسیہ سے یہ درخواست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس سنے کہ مجد میں زہر الا دیا محیاہے۔ یارسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان حضرت نوح (علی نبینا والیہ الصَّالُونَ والسَّلام) في ابني قوم كه الغُرَيْنَ وَمُ كَدِينًا لِهِ الْمِثْأُو فَرَأِيا رَبِّ كُلَّ مُذَعِكَى الْكَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دُيَّارًا الس رب كافرول من سن زمين يربين والاكوني نرجيورا اگرآب بھی ہمارے سے بددعا کر دیتے توہم میں سے ایک بھی باقی نر رہتا، بے شک کا فروں نے آپ کی پشت مبارک کوروندا (کہ جب آپ نمازیں سجده من منف آب كي بُشت مبارك براونك كابنيد دان ركم ديا تفا) اورغزوه امد میں آی کے چہرہ مبارک کو خون آلودہ کیا آپ کے دندان مبارک کوشہید كيا اورآب نے بجائے بر دُعاكے يوں ارشاد فرمايا اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِقَوْرِ فَي خَاتَمُهُمُ لاً يَعْلَمُونَ السالله ميري قوم كو معاف فرماكه به لوك جانت نهين (جابليس) یا رسول التدمیرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی عمرے بہت محقورے سے حصے میں (کر نبوت کے بعد تبیئیس ہی سال مطے) اثنا بڑا مجمع آپ پرایان لایا كر حضرت نوح على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام كى طويل عمر (أيك بزار برس) میں استف دمی مسلمان مربوسے (کر حجة الوداع میں ایک لاکھ حوبیس بزار تو صحابه منتصے اور جو لوگ غائبان مسلمان ہوئے حاصرنہ ہوسکے ان کی تعداد تو الديسي كومعلوم ہے) آپ برايمان لانے والوں كى تعدا دبہت زيادہ سے زيادہ بع ( بخارى كى مشهور مديث عُرضت عَلَيَّ الْأَمْمُ مِن به دَايَتْ سَوَادًا كَيْنَاوً سُنَّ الْدُفْق كرحضورُ نه البي أمّت كواتني كثير مقدارين ديكها كرجس في سأر

جهان كوكميرركما تما) إورحضرت نوح عليدالشلام برايمان لاسف وإليهبت تعور سين (قرآن ياك من عد مَنَا اسْنَ مَعَدة مِالاً قَلِيلًا) بإرول میرے ماں باپ آپ پرقربان اگرآپ اپنے بمجنسوں ہی کے ساتھ نشست وبرخواست فراتے توآب ہمارے پاس مجی نہ بیٹھتے اور اگرآب نکاح نہ کرتے گراہے ہی ہم مرتبرسے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح رنہ ہوسکتا تھا۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ کھاما نہ کھلاتے گراہیے ہی ہمسروں کوتوہم میں سے کہی کواپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بےشک آپ نے ہمیں اپنے پاس بطایا ہماری مورتوں سے نکاح کیا ہمیں اسینے ساتھ کھانا کھلایا، بالوں کے کیٹرے بہنے، (عربی) گدیصے پرسواری فرمائی اور اسینے ينجهي دومرك كو بطايا، اورزين بر (دسترخوان بجهاكر) كمانا كهايا وركهان كے بعد اپنی اُنگليوں كواز بان سے جا اً اور يه سب امور آپ نے تواضع ك طوريرافتيار فرمات - صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللهُ تعالَى بى آب ير

یارتِ صَلَّ وَسَلِمْ دَابِهُ الْبُدُا عَلَى حَدِیدِ فَ حَدُواْ فَاقِی کُلِهِم ( ۸۸ ) نزمت البساتین میں صرت ابراہیم خواص سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجدکو سفریں بیاس معلوم ہوئی اور شدت بیاس سے بے ہوش ہوکر گریڑا۔ کسی نے میرے من پر پائی چھڑکا میں نے محدکو انکھیں کھوئیں تو ایک مرجسین خورو کو گھوڑے پرسوار دیکھا اس نے مجدکو پائی پلایا اور کہا میرے ساتھ رہو بھوڑی ہی دیرگزری محتی کماس جوان نے مجدسے کہا تم کیا ویکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ میہ سے کہنا اور عض کرنا آب کا میراسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آب کا میراسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آب کا میراسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آب کا میراسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آب کا میراسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آب کا شیخ ابوالنے اقطع شواتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا، یا پنج دن وہاں شیخ ابوالنے اقطع شواتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا، یا پنج دن وہاں شیخ ابوالنے اقطع شواتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا، یا پنج دن وہاں

قیام کیا کچے مجر کو ذوق ولطف حاصل نہ ہؤا۔ میں قبر شدیف کے پاس حاضر ہؤا اور صفرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ ولم اور صفرت ابو بکر اور صفرت عراکوسلا کیا اور عضرت ابو بکر اور صفرت عراکوسلا کیا اور عض کیا اے رسول اللہ آج میں آپ کا مہان ہوں۔ بچر وہاں سے مصفرت ابو بکر جانبے ہور ہا نواب میں حضور بمرورِعالم صتی اللہ علیہ ولم کو دیکھا۔ حضرت ابو بکر جانب کی داہنی اور حضرت عراق آپ کی بابیں جانب تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہد آپ کے آگے تھے جصرت علی خوجہ کو ہلایا اور فرمایا کہ اسلے حضور رسول خداصلی اللہ علیہ ولم شخصہ میں جن آبھا اور حضرت کے دونوں آباکھوں کے درمیان جو ما جصور سے ایک روٹی مجبر کو عنایت خواتی میں بنے آدھی کھائی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ فرمائی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔

یہ شخ الوالخیر کا قصة علامہ سفاوی گئے قول بدیع بیں بھی نفت ل کیا سے جس سے معلی ہونا ہے کہ زم ہے کر جب میں کھے تسامی ہوا۔ قول بدیع کے الفاظ یہ ہیں اقست خسستہ ایا مماذقت ذواقا جس کا ترجمہ بہت کہ میں پانچ دن رہا اور مجھے ان دنوں میں کوئی چیز جکھنے کو بھی نہیں ملی ۔ ذوق وشوق صاصل نہونا ترجمہ کا تسامح جہے ۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل جج کے زیارت مدینہ کے قصوں میں سک بربھی یہ قیصہ گزر جیا ہے اور اس میں اسی نوع کا ایک قصتہ میں پر ابن الجلاکا بھی وفار الوفار سے گزر چکا ہے ۔ اور اسس میں کر جے اور اس میں جو وفار الوفار میں کرتے ہیں جو کر کے گئے ہیں جو کرتے ہیں جو کرتے گئے ہوں جو کرتے گئے ہیں جو کرتے گئے گئیں جو کرتے گئی کرتے گئیں جو کرتے گئے گئیں جو کرتے گئی کرتے گئیں جو کرتے گئی کرتے گئیں کرتے گئیں کرتے گئی کرتے گئیں کر

ہمارے مصرت اقدس شیخ المثا تخ مسند مبند امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت شاہ ولی اللّٰ صاحب نور التُدم قدرہ اپنے رسالہ حرز خمین فی مبترات النبی الامین جس میں انہوں نے جالیش خواب یا مکاشفات اپنے یا البنے والد ماجد کے حضور اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں تخریر فرائے ہیں اس میں ممالے پر تحریر فرائے ہیں کہ ایک روز مجھے بہت ہی

مجوک لکی ( مدمعلوم کتنے دن کا فاقہ ہوگا) میں نے النّد طل شانہ سے دُعاکی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی النّد علیہ وہم کی روح مقدّس آسمان سے اُتری اور حضورا قدس صلی النّد علیہ وسلم کے ساتھ ایک روٹی تھی گویا النّد جل شانہ نے حضور کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ روٹی مجھے مرحمت فرمائیں ۔

ملا پر تخریفر ماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رات کو کھانے کو کچے نہیں الآلا میرے دوستوں میں سے ایک شخص دودھ کا پیا لا لایا جس کو میں نے پیا اور سوگیا ہنواب میں نبی کریم صلی الترعلیہ سلم کی زیارت ہوئی حضور نے ارشاد فرایا کہ وہ دودھ میں نے ہی بھیجا تھا یعنی میں نے توجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دودھ نے کرجائے۔

اورجب اكابرصوفيه كي توجهات معروف ومتواتريس تويهرستدالاولين

والأخرين صلى التدعليه وسلم كى توحه كأكيا يوجهنا.

حضرت شاہ صاحب مے پر تخری فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو تواب میں نبی کریم صلی الشعلیہ وہ کمی زیارت ہوئی بحضور سنے ارشاد فرمایا میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے۔ اس کے بعد شعن اس کی بشارت عطافر مائی اور اپنی داڑھی مبارک میں سے دوبال مرحمت فرمائے مجھے اسی وقت صحت ہوگئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال میرے مائتھ میں تھے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ والدصاحب نور التدمرقدہ نے ان دوبالوں ہیں سے ایک مجھے مرحمت فرمایا تھا۔

اسی طرح شاہ صاحب ملا پر تخریر فرائے ہیں کہ مجھ سے مسیدے والدصاحب نے ارشاد فرایا کہ ابتدائے طالب کمی ہیں مجھے بین خیال پرلا ہوا کہ ابتدائے طالب کمی ہیں مجھے بین خیال پرلا ہوا کہ ابتدائے طالب کمی میں مجھے اس کی وجہ سے میں ہمیشہ روزہ رکھا کہ ول گر مجھے اس میں علمار کے اختلاف کی وجہ سے تردّد تھا کہ ایسا کروں یا نہ کروں میں این نے خواب میں نبی کریم صلی الله علیہ والم کی زیارت کی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک روقی کی زیارت کی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک روقی کی زیارت کی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک روقی کی دیارت کی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک روقی

مرحمت فرمائي مصرات شيغين وغيرة تست ربيت فرماسته حضرت الومكرصديق منى التُدعنه في قربايا إله دايا مشتركة ميس في وه رواني ان كسلمن كردى، انہوں نے ایک مکڑا تور لیا محرصرت عرض فرمایا الهدایا مشترکة بس وہ روٹی ان کے سامنے کر دی انہوں نے مجی ایک میکوا توڑ لیا ۔ محر حضرت عَمَّانُ الله والله دايامشة وكة - من في عض كياكم الريبي الهافيامشة وكة رہا یہ روٹی تو اسی طرح تقسیم ہوجائے گی مجد فقیر کے پاس کیا ہے گا۔ حرز تمین میں تو بہ قصر اتنا ہی رکھا ہے لیکن حضرت کی دو سری کتاب انفاس العارفين من كجدا ورجى تفسيل ب وه بدكر مين في سوف سه انتصفے کے بعداس پرغورکیا کہ اس کی کیا وجد کہ حضرات شیخین کے کہنے پر تو میں نے روٹی ان کے سامنے کر دی اور حضرت عثمان رصی اللہ عند کے فرمانے پرانکارکردیا میرے زہن میں اس کی یہ وجرآئ کرمیری نسبت نقست بندیر

مضرت صديق اكبررض التدتعالى عنرسه ملتى بها ورميرا سلسله نسب حضرت عرضی التد تعالی عناسے ملتاہے اس سلتے ان دونوں حضرات کے سامنے توغيمه انكاركي جرأت نهبين بوئي اورحضرت عثمان رضى التدتعالي عنه سع ميرا برتوسلسلة سلوك ملتا تھا نہ سلسلة نسب، اس سنة وہاں ہوسلنے كى جرأت

بلوکنی ۔. يه صديث الهدايامت توكة والى محذين ك نزديك تومتكم فيهب اوراس كمتعلق اليضرساله فضائل حج كختم بريمبى دوقص ايك تصدايك بزرك كااور دومرا قصة حضرت المم الولوسف فقيد إلامت كالكه حكا ، بول اس جگہ اس صدیث سے تعرض نہیں کرنا تھا اس جگہ تو یہ بیان کرنا تھاکہ اَجُودُ النَّاسِ سَيِّيكُ الْكُونِينِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّاوْةِ وَالتَّسْلِيمِ كُلُمَّت بر مادی برکات مجمی روزافزون میں۔

حضرت شاه صاحب الين رساله حرز ثمين مي المالير تزر فرماتين

مجهدس ميرس والدسف ارشا وفرماياكه وه رمضان المبارك يس سفركررسب تھے نہایت شدیدگرمی تھی جس کی وجبسے بہت ہی مشقت اعظانی پڑی -اسى حالت بيس تجھے او ماكھ آكئ تو بنى كريم صلى الديمليدوسلم كى خواب يا زیارت ہوئی حضور نے بہت ہی لذیذ کھانا جس میں چاول اور میٹھا اور زعفران اورتمی خوب تما (نهایت لذیذ زرده) مرحمت فرمایاجس کوخوب سیر ہوکر کھایا ۔ پھرحضور انے یاتی مرحمت فرایا جس کو خوب سیر ہوکر پیا جس سے بھوک بیاس سب جاتی رہی اورجب آنکھ کھلی تومیرے ملے تھوں میں سے

زعفران ي خوشبوار بي تقي ـ

ان قِصّول میں کیچر در ناکرنا جائے اس کے کہ احاد میث صوم وصال بين إنِّي يُطْعِبُ مِنْ رَبِّي وَيَسْقِينِينَ (مجيم ميرارب كهلاتا اور بلاتاسي) میں ان چیزوں کا ماخذ دراصل موجود سہے۔ اور حضور کا بیرارشاد یا تی کششیف كَهُيْ تُنْتِكُمُ إِلَى مِن تم جيسا نہيں بول) عوام ك اعتبار سے ب الركسي وش تصبب كويه كرامت حاصل بوجائة توكوئي مانع نهيس - ابل سنت والجاعت كاعقيده ہے كہ كرا ماتِ اوليا رحق ہيں ۔ قرآن ياك ميں حضرت مرم عليها السّلام ك قِصْم مِن كُلَّمَا دُخًلَ عَلَيْهَا لَرَّكُورَيّا الْمُحْزَابِ وَجَدَعِنْ كُفّارِ زُوَّا الاية واردسے العنی حب بھی حصرت زکریا ان کے پاس تشریف لے جاتے توان کے یاس کھانے پینے کی چیزیں یاتے اور ان سے دریافت فراتے کہ اے مريم برجيزي تمهارے ياس كہال سے آئيں وه كہتيں كالله تعالى كے ياس سے آئی بين بيشك الله تعالى جس كوچا ستے بيں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ درمنتور کی روایات میں اس رزق کی تفاصیل وارد ہوئی ہیں کہ بغیر موسم کے انگوروں کی زنبیل بھری ہوئی ہوتی تھی اور گرمی کے زمانے میں سردی کے بھل اور سردی کے زمانے میں گرمی کے بھل سه يَارَيِّتِ صَلِّى وَسَلِّمْ دَايِمًا اَبَكَا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلِّقِ كُو

(٩٧٩) نزية المجالس بين ايك عجيب قصة لكصاب كه رات اورون يس آليس مين مناظره بؤاكم بم ميس سے كونسا افضل سبے - دن في اپني افضليت کے لئے کہا کہ میرے میں تین فرض نمازیں ہیں اور تیرے میں دواور مجھ میں ، جعہ کے دن ایک ساعت اجابت سےجس بیں آدمی جو مانکے وہ ملتاہے (بیر صیح اور مشم رور دریث ہے) اور میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جانتے ہیں تو لوگوں کے لئے سونے اور عفلت کا ذریعہ سے اورمیرے ساتھ سقط آور جو کتابن ہے اور مجھیں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ اور تمیرے میں آفتاب نکلتا ہے جوساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے- رات نے کہا کہ اگر تو اپنے آفتاب پر فخرکرتا ہے تومیرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب میں اہل تہتد اور التدی حکمتوں میں غور کرنے والوں کے تلوب ہیں توان عاشقوں کے شراب مک کہاں پہنچ سکتاہے جوخلوت کے وقست میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو معراج کی رات کا کیا مقابلہ کرسکتاہے توالتُدمِل شاندُ کے یاک ارشاد کا کیا جواب دے گاجواس نے اپنے پاک رسول ست فرمايا وَمِنْ الْيَبِلِ فَتَهَجَّدُونِهُ مَافِلَةً لَكَ كررات كونْتِجْر برسط جوبطورنا فلرك س آب كے لئے اللہ نے مجھے تجدسے يہنے يداكيا ميرے إندر لبلتذ القدري جس من مالك كي نامعلوم كياكيا عطائيس بوتي بين البدكا یاک ارشادہ کے وہ ہررات کے آخری حصہ میں یوں ارشاد فراتاہے کوئی سبے مانگنے والاجس کو دوں ،کوئی ہے توب کرنے والاجس کی توبہ قبول کروں كيا تحص الله ك اس باك ارشادى خبرنهي يَا يُهاالْمُزَمِّلُ فَيم الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا كَيَا يَحْجِ السُّرِكِ اس ارشاد كي خبر نہيں كرجس ميں التيرنے ارسِ او فرمايا سُنْحَانَ الَّذِي آسُرى بِعَبْدِهِ لَيْكُلُّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر إلَى الْمُسْمِعِ بِالْاَقْصَى بِاكسبِ وه ذات جورات كوسك كيا ابين بندے كو مسجد سرام سے مسجد افضی تک ۔

یقینا حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا تصدیمی ایک برسی ابہ بیت اور برسی صوصیت رکھتاہ ۔ قاضی عیاض شفن میں فراتے ہیں کر حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی فضائل کو متضمن ہے اللہ جا الله جا الله جا الله وسلم الله تعالیٰ شانہ کی زیارت، انبیا رکوام کی امامت اور سدرة النتی کست مرکوشی الله تعالیٰ شانہ کی زیارت، انبیا رکوام کی امامت اور سدرة النتی کست مرکوشی الله تعالیٰ شانہ کی زیارت، انبیا رکوام کی امامت اور سدرة النتی ملک تشریف بری کھڈ ترای وی فی ایک اور اور وی سے جا اور اس قصد میں جند درجات رفیعہ جن پرقرآن کی ضوصیات میں سے جا اور اس قصد کو صاحب قصیدہ بردہ نے مختصراً الکھا علیہ والله کی خصوصیات ہیں ۔ اس قصد کو صاحب قصیدہ بردہ نے مختصراً الکھا علیہ وی کہ اس سے بہاں نقل کیا جا آگا ہے ۔ سے اور جس کو صرحت تصافی نقر الله مرقدہ نے مع ترجمہ کے نشر انطیب ہیں ذکر کیا ہے اور جس کو صرحت مصافی نقر الله مرقدہ نے مع ترجمہ کے نشر انطیب ہیں ذکر کیا ہے اسی سے بہاں نقل کیا جا آگا ہے ۔

## مِنَ القَصِيلَة

(توجیمه) (آپ ایک شب بین جرم خران کرسے حرم محترم مسجد اقصلی کک (باوجودیکوان میں فاصلہ چالیس روز کے سفرکا ہے) ایسے الحام وبام تیزرو کمال نورانیت وارتفاع کدورت کے ساتھ تشریف نے گئے جیسا کہ بدتاری کے بردہ بی نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔ کے بردہ بی نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔ بہاں تک ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی صاصل کیاجس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی

سُونِيَّ مِنْ حَرَمٍ لَيْكُا إِلَىٰ حَرَمِ كَمَاسَرَى الْبَدُّرُ فِيْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمُ

وَلِيتَ تَوُقَى إِلَى اَنْ خِلْتَ مَنْزِلَةً

مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمُ ثُدُّرُكِ وَلَمْ ثُرَّم

٣ وَقَدَّمَتُكَ جَمِيْعُ الْكَنْبِيَاءِ بِهَا وَالنَّرْسُلُ تَقْدِدْيُمَ عَنْدُومِ عَلَىٰ خَدَمٍ

م أَنْتَ تَنْعُتَرِقُ الشَّبْعَ الطِّبَاقَ إِلِمُّ السَّبْعَ الطِّبَاقَ إِلِمُّ السَّبْعَ الطِّبَاقَ إِلَيْمُ إِنْ مُوْكَبِ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمَ

هُ مَنِّى إِذَا لَمُ تَنَدَعُ شَا وَالْمِسُتَنِيقِ مِنَ الدُّنُةِ وَلَامَ رُقُّا لِلْمُسْتَنِمِ

لِلْمُ مُنْتُ كُلُّ مُكَانٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ تَعَمَّمُتُ كُلُّ مُكَانٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ تُعَمِّمُ الْمُفْرَدِ الْعَكَمِ

نہیں بہنچایا گیا تھا۔ بلکہ اس مرتبہ کا بسبب
غایت رفعت کری نے قصد بھی نہیں کیا تھا۔

انبیار ورآپ کو مجد بہت المقدس میں تمام
انبیار ورسل نے اپنا امام و بیشوا بوتاہے۔
فندوم خادموں کا امام و بیشوا بوتاہے۔
آپ سات آسمانوں کو بطے کرتے جاتے تھے

توایک دور سے برہ ایسے لشکر طائر میں (تو
بلماظ آپ کی عظمت وشان و تالیف قلب
مبارک آپ کے عظمت وشان و تالیف قلب
مبارک آپ کے عمراہ تھا اور) جس کے مروار
مبارک آپ کے عمراہ تھا اور) جس کے مروار
مبارک آپ کے عمراہ تھا اور) جس کے مروار

(آپ رتبهٔ مال کی طرف برابرتی کرتے ہے اورآسانوں کو برابر طے کرتے رہے) یہاں تک کرجب اورآسانوں کو برابر طے کرتے رہے) یہاں تک کرجب اگے بڑیضنے والے کی قرب و منزلت کی نہایت نہ رہی اورکہی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترتی کا نہ راج تو۔

﴿ رَجِي وَقت آب کی ترقیات نہایت ورم کو پہنچ گئیں تو آپ نے مرمقام انبیار کویا ہر صاحب تقام کو بنسبت اپنے مرتبہ کے جو ضدا وند تعالی سے عنایت ہوالیست کر دیا جبکہ آپ اون (یعنی قریب آجا) کہ کر واسطے ترقی مرتبہ کے مستنس یکیا کو ناموز شخص کے بجائے (این داریا محدی اس نے تقی) تاکد آپ کووه وصل حاصل موجونهایت درجرآ نکھوں سے پوشیدہ تھا (اور کوئی مخلوق اس کو دیکی شین کئی) اور تاکد آپ کامیاب ہوں اس اچھے بھیدسے جوغایت مزم ہوشیدہ ہے۔ (عطرالوردہ)

كَيْمَاتُفُوزَ بِوَصْلٍ أَيَّ مُسُتَّتَدٍ عَنِ الْعَيُونِ وَسِيِّ أَيَّ مُكُتَّةِم

ڲٵۯؾؚڞڸٙۉڛۘڵۊؙۮؖٳؠؠٵؙٵ۫ڹ۠ڰؙۥ عَلىٰ عَبِيُبكَ خَيْرِالْغَلَقِ كُلِّهِم

یہاں تک توصرت کے قصیدہ بردہ سے معراج کا قِصد نقل فرمایا اور عطرالوردہ جو تصیدہ بردہ کی اردو شرح حضرت شیخ الہند مولانا الحاج محمود الحسن صاحب دیو بندی قدس برؤ کے والد ماجد حضرت مولانا ذو الفقار علی رحمۃ الله علیہ کی ہے اس سے ترجمہ نقل کیا اس کے بعد آخری شعر کیا کہ میں آئے گئے الم تحریف طرف سے عبارت ذیل کا اضا فرکیا ہے۔

وَغُنتُم الكلام على وقعة الاسراء بالصّلوة على سيّد اهل الإصطفاء واله واصحابه اهل الاجتباء مادامت الارض والسماء

جس کا ترجمہ بیہ ہم ختم کرتے ہیں معراج والے قصر پر کلام کو درود شریف کے ساتھ اس زات پر جو مردار ہے سارے برگزیدہ لوگوں کی اوران کے آل واصحاب پر جومنتخب ہستیاں ہیں جب تک کر آسمان اور زمین قائم رہیں ۔۔۔ قائم رہیں ۔۔۔

م ایک رسانہ ملیا سے دورور مصاف میں قصیدہ صرور ایک راہ ہوائی ان ایک اور میں تعیین کے دیا جاتا ہے۔ اس رسالہ میں قصیدہ صرور ایک پیکن قصیدہ کی تعیین

نہیں معلوم ہوسکی۔البتہ خود اس ناکارہ کے ذہن میں خواب ہی میں یا جا گئے وقت دوخوالول کے درمیان میں اس سنے کہ اسی وقت دوبارہ بھی استقیم كانحواب ديكها عقابه خيال آياكهاس كامصداق مولاناجامي نورالته مرقدة كي وہ شہورنعت سے جو اوسف زلیخا کے مشروع میں ہے۔ جب اس ناکارہ کی عمر نقريبًا دس كياره سال كي تفي مُنگوه مين المين والدصاحب رحمة التدعليهسي یرکتاب برصی تھی اسی وقت ان کی زبانی اس کے متعلق ایک قصتہ بھی سنا تھا اور وہ قصہ ہی خواب میں اس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا داعیہ بنا قصته بيرتسنا تفاكه مولاناجامي نورالتُدمرقدهُ وأعلى التُدمراتيزي نعت كين كي بعد جب آیک مرتبہ مج کے لئے تشریف کے توان کاارا دہ یہ تھاکہ روضہ اقدیں کے پاس کوئے ہوکر اس نظم کو رقصیں گے ۔ حب عج کے بعد مدینہ منورہ کی حافر كااراده كيا توامير مكرة فراب مين خضوراقدس صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي -حضورا قدس صلی الته علیہ ولم نے خواب میں ان کو برارشا و فرمایا کہ اس کو رجامی کی مدینہ نہ آنے دیں۔ امیر کم نے ممانعت کر دی۔ گران پرجذب وشوق اس قدر غالب تفاكه يرجيب كر مدينه منوره كي طرف جل ديني - امير كمرسف دواره توا دیکھا بیضور نے فرالیا وہ آریا ہے اس کو بہاں نرآنے دو۔ امیر نے آدی دورات اوران کو راسته سے پکڑوا کر بلایا اُن پرسختی کی اور جبیل خانہ میں ڈال دیا۔ اس پرامبرکوتبیسری مرتبه حضورا قدس صلی الترملیرام کی زیارت ہوئی حضورت سنے ارشاد فرمایا بیرکوئی مجم نہیں بلکہ اس نے کھے اشعار کیے ہیں جن کو بہاں آگر میری قرر کھرے ہوکر پڑھنے کا ارا دہ کر رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو قرسے مصافحہ کے لئے التھ بیکلے گاجس میں فیتنہ ہو گا۔ اس پر ان کوجیل سے نکالا گیا اور بهنت اعزاز واكرام كياكيا-

اُس قِصَه کے سننے میں یا یا دہیں تواس ناکارہ کو تر در دنہیں لیکن اس و تبت اپنے ضعف بینائی اور امراض کی وجرسے مراجعت کتب سے معذوری

ہے ناظرین ہیں ہے کہی کوئسی کتباب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ کی زندگی میں ملے تو اس ناکارہ کو بھی مطلع قرا کر منون فرائیں اور مرفے کے بعد اگر سلے تو حاشیداضافه فرما دیں۔ اس قبصتہ ہی کی وجہ سے اس ناکارہ کا خیال اس نعست کی طرف کیا تھا اور اب تک یہی ذہن میں ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ سيداحدرفاعي مشهور بزرك اكابرصوفيه مي سعين ان كا قصمشهور ب كرحب هده من وه زيارت ك الع حاصر بوت اور قبراطهر كورب کھٹے ہوکر دوشعر شیصے تو دست مبارک با سرنکلا اور انہوں کے اس کوتوا۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل جے کے حکایات زیادت مرسیت میکے سلسلے میں تمبر ۱۳ پر بیز فرصته مفصل علامہ سیوطی کی کتاب الحادی سے گزرجیکا ہے اور بھی متعدد قصے اس میں روضهٔ اقدس سے سلام کا جواب سلنے کے ذكركئے گئے ہیں۔ بعض دوستوں كاخيال يہ ہے كہميرے خواب كامصلاق تصيده برده ب اسى كة اس سے يہلے تمبر برينداشعار اس سے ببلمات معراج نقل کردیئے۔ اور بعض دوستوں کی رائے بیاہے کرحضرت نالوتوی الورالتُد مزقدهُ كے قصائد میں سے كوئى قصيدہ مرادب اس لئے خيال سبے كرمولانا جائمي كى نعت كے بعد حضرت اقدس مولانا نالوتوى نور التُدموت دة کے قصا مُرقاسمی میں سے بھی کھے استعار نُقل کر دوں اور انہیں پر اس رسالہ کو ختم كر دول. وَمَا تَنُوفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ ـ

مولانا جامی کا قصیدہ فارسی میں ہے اور ہمارے مدرسہ کے ناظم مولانا اللہ العاج اسعداللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ ساتھ اشعار سے بھی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں اور حضرتِ اقدس مکیم الامت مولانا انٹرف علی صاحب نوراللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلفا میں ہیں جس کی وجہ سے عشق نبوی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے۔ اس لئے ہیں سنے مولانا موصوف سے ورخواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجہ فرا دیں جو اس نعت کی شان کے مناسب ہو۔

مولانانے اس کو قبول فرمالیا۔ اس کئے ان اشعار کے بعدان کا ترجم بھی بیش کر دیا جائے گا اور اس کے بعد قصائد قاسمی کے جند اشعار لکھ دستے جائیں گے۔

منتوى مولانا حاتى رئيحة الله عكية

ترحسم يا نبى التدرّ حسم زمبجورى برآمدجان عشاكم نرآخب ررحمةً للعسالميني زمحرومان حيرا غافل نششيني **(P)** زخاک اے لالهٔ میراب برخیز بوزكس نواب جنداز فواب برخيز **(P)** كروية تست صبح زندكاني برول آور مراز برديمياني **@** شب اندوه مارا روز گردان زروبيت روزما فيروز كروال **(** بسربر بندكا فورى عمت امه بتن دراوش عنبر بوت جامه **(** فرود آویز از سرگیسوال را فكن سايه بياسب روروان لا **③** اديم طائف نعب لين باكن تنراك اززشته جانهائے ماكن 0 جبانے دیدہ کردہ فرش راہ لنہ چوفرشِ اقبالِ پا بوسِ توخوامِند (9) بفرق خاكِ ره بوسان قدم ښر زحجره يلت درصحن تسسرم بن **(** بره دستی زیاافت دگان را بكن دلداريني دلدادگالرا (1) اكرم يعنسرق درياستے كنام فتاده ختك لب برخاك رايم **@** توابرزمتی آن بد کہ کاسبے كنى برمال لب خشكان تكليم (F) خوشاكز كردره سويت كرسيدكم بديده گرداز كويت كمشبيريم @ بمحدسجرة سشكرانه كرديم جراغت لازمال برواندكرديم 働 دلم چ ن نجب وسواح سواخ بمردروصهات سبستيم كستاخ (1) رزيم أزاشك ابرجتم ببخواب بريم آستان رويندات آب Ø كبيج يريم زوخاشاك خاري كبي رفتهم زال سأحت غبايس **6** وزي برريش دل مريم نهاديم (1) ازال نورسوادِ دبيره دا ديم

بسوئے منبرت رہ برگرفتیم زحيبره يايهاش درزر كرفتيم (F) زمح ابت بسجده كام جستيم قدم گامت بخون ديرة **(P)** مقام داستال درخواست كردم باے برستوں قدراست كريم **@** زديم ازدل بهرقنديل أتش زدارغ آرزوبت بادل توشس **@** كنون كرتن نه خاكب آن تريم ست بحدالتذكرجان آن جامقيمت **@** بخود درمانده ام ازنفس توديك ببیں درمانی چندیں بخشائے **@** زدست ما نیاید بیج کارے أكرنود ولطفت وست باب **(T)** قصامي أفكسن دازراه مارا خدا را ازخدا درخواه ما را **@** دبرا تکربکار دیں خباستے كربخشداز نقيس اول حيلت **(P**) چو بول روز رستاخیز خسیه زد بآتش آبروئے مانہ ریزو **19** تحت راین بهمه مراین ما ترا اذن شفاعت نوابتی ما **(P)** بمبدانِ شفاعت أتمى گوئے يوجوگال مرفكنده آورى رشت **6** بحسن استامت كارتجاهي **@** طفت لِ دیگراں یا برتسامی ترحمه (ارمصرت مولانا اسعدالته صاحب ناظم مدرسه مظام علوم خليفه مجازييت ازمكيم الامت حضرت مولانا الحاج استسرف على صأحب تضانوي نورالتدموت ف ا آب کے فراق سے کا بنات عالم کا ذرہ فرتہ جاں بلب ہے اور وم توررا سبد السدرسول فدا نگاه كرم فرمائي است فتم المسلين رحم فرائيد فأرب البيد التي المسلين رحم فرائيد في آب البيد القيناً رحمة للعالين بين مم حرمان نصيبون اورنا كامان قسمت سي آب كيد تغافل فراسكتے میں ۔ ﴿ اسے لالم خوش رنگ اپنی شادابی وسيراني سيے عالم كومستفيد فرمليك اورخواب زكسين سع بدار بوكربم محتامان بدابت ك قلوب كومنور فرائيه نيزكه شدمشرق ومغرب خسالب اسطهرا بردة ببشعرب بخواب

البين مرمبارك كويمنى جا درون كے كفن سے باہر نكالنے كيونكراكي كا روئے الورجیکے زندگانی ہے۔ ﴿ ہماری غناک رات کو دنِ بنا دیجتے اور اپنے جمال جہاں آراسے ہمارے دن کوفیروز مندی وکامیابی عطاکر دیجئے حاطمہر يرحسب عادت عنبربيز لباس آراسته فرمائيه اورسفيد كافورى عمامه زيب فرمائيے . اپنی عنبربار ومشكيں زلفوں كومرمبارك سيے ديكا ديجئے تاكران كا سایہ آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے (کیونگرمشہورہے کہ قامت اطہروجہم انور كاسايه ندخفا للناكيسوت شكول كاسايه دالت ) حسب وستورطا لُفَ سُلِم مشہور حراے کی مبارک تعلین (یا پیش) پہنتے اور ان کے تسمے اور شیال ہمار رست ترض السير بناسية . و تمام عالم الين ديده ودل كوفرش راه بكتر الحية اور بچھائے ہوئے ہے اور فرش زمین کی طرح آپ کی قدم ہوسی کا فخسہ عاصل كرناجا بهاسم - @ حجرة بنريف بعني كنبرخضائه بالبراكرصحن حرم بي تشریف ریکھتے۔ راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سریر قدم ریکھتے۔ ۱ عاجزوں كى دستگيرى بيكسول كى مدد فرمايئے اور مخلص عشارت كى دلجونى ودلدارى سيجئے-﴿ الرَّمِيهِمُ كُنَا بُول كے دریا میں از مرتا یا غرق ہیں لیکن آپ کی راومبارک پر تث نه وخشك لب يوك بين - @آب ابر رحمت بين شايان شان كرامي بين كه بياسون اورتشر بول برايك نكاو كرم باردالي جات -اب انگلے اشعار کے ترحمہ سے پہلے بہعرض کر دینا ضروری معلوم ہوتاہے كه اكثر حضرات كا توخيال ب كرحضرت جامي يهال سے زّماند گزشته كى زيارت مقدسه كاحال بيان فرمات بين اور تعض ك كلام سے مفہوم ہوتا ہے كہ آئن و كے لئے تمنّا فرمارے ہیں حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب مظلم كارجان س طرف ہے اسی سلتے اب ترجمہ میں اس کی رہا گیت کی جاسئے گی۔ ﴿ بمارے لئے كيسا اچھا وقت ہوتاكہم كردراه سے آپ كى فدمت كرامى یں بہنچ حاتے اور آنکھوں میں آپ کے کوٹے مبارک کی خاک کا مرمدلگاتے۔

وہ دن خداکرے کہ مدینہ کوجائیں ہم خاکب در رسول کاست مدلگائیں ہم

@ مسجد موى مين دوگاندشكراداكرتے، سجدة شكر بحالاتے، روضة اقدس كى شمع روشن کا اپنی جانِ حزیں کو پروانہ بناتے ۔ ﴿ آپ کے روضہُ اطہے۔ اور مند بخضرا کے اس حال میں مستانہ اور بے تابانہ چکر انگاتے کہ دل صد مبلے عشق اور وفور شوق سے باش باش اور حیلنی ہوتا۔ ® حربم قدس اور روشہ يُر نورك آستانهُ محرم برايني ب خواب آنكھوں كے يادلوں سے آنسورساتے اور چیڑ کاؤ کرتے۔ ﴿ مجمع صعب حرم میں جھاڑو دے کر گردو عبار کوصاف كرك كافخرا وركبمي ولإن كيخس وخاشاك كو دور كرف كي سعاد حاصل کرتے۔ ﴿ کُوکُرد وغبارے آنکھوں کو نقضان پہنچتاہے مگرہم اسس سے مرد مکب چشم کے لئے سامان روسشنی مہیّا کرتے اور گوخس و خاشاک زخموں کے لئے مصرب مربع اس کو جراجت دل کے لئے مربع بناتے۔ ا آپ کے منبر شریف سے پاس جاتے اور اس کے پائے مبارک کو اسپنے عاشقانہ زرد چہرے سے ئل کرزریں وطلائی بناتے۔ ﴿ آسے مُصلّات مبارک و محرابِ شریف میں نماز بڑھ بڑھ کر تمنّائیں بوری کرتے اورحقیقی مقاصدیس کامیاب بوت اور مصلے بین جس جائے مفتس برای کے قدم مبارک بوتے تھے اس کو شوق کے اشک ٹونیں سے دھوتے اس کو کی مسجد اطہر کے ہرستون کے پاس ادب سے سیدے کھیے ہوتے اورصافین کے مزنبر کی در خواست و دعا کرتے ۔ ایس کی دلا ویز تمناؤں کے زخمول اور دل نشین آرزوؤں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں ہیں) انتہائی مسترت کے ساتھ ہر قندیل کو روشن کرتے ۔ ایاب اگرم میراجسم اسس حريم انور وشبستان اطهريس نهبي باليكن خدا كالاكه لاكه شكريب كمروح وہیں ہے۔ ﴿ مِیں اینے توربیں وخور رائے نفسی اُمّارہ سے سخت عاجز

أجِكا بول اليسه ماجز وسبكس كى جانب التفات فرماستيه التخبيش كى نظر ومفلوج ہوجائیں گے اور ہم سے کوئی کام انجام ندیا سکے گا جہاری بختی بمين صراط استقيم و راه خدا سع بمطكاري ب - خدارا بمارس يخ خداوند قدوس سے رعا فرمائیے۔ ﴿ يه رُعا فرمائيے كه خداوند قدوس اولاً ہم كو بخت يقين أوركامل اعتقاد كي عظيم الشان زندگي بخشفه ا ور بچر احكام دين مين ممل استقلال اوربوری ثابت قدمی عطا فرمائے - اجب قیامت کی حسشہ خيزمان أوراش كى زبردست بولتأكياك پيش آئيس تو مالك يوم الدين رحلن ورحيم مم كو دوزخ سے بحاكر ہمارى عربت بجائے ۔ اور ہمارى علط روى اورصغیرہ وکبیرہ گنا ہوں سے باوجود آب کوہماری شفاعت کے لئے اجازت مرحمت فرمائ كيونكه بغيراس كے اجازت ، شفاعت نہيں ، يوسكنى سب -ا ہمارے گنا ہوں کی شدم سے آپ مرضیدہ چوگاں کی طرح میدان شفاعت میں سرجمکا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یاری اُمّینی اُمّینی اُمّینی فراتے ہوئے تشعریف لائیں۔ ﴿ آب کے حسن استمام اور سعی جمیل سے دوسرے مقبول بنرگان خدا کے صدقہ میں غریب مامی کاممی کام بن مائے گا۔ شنيدم كردر دوزامسيدوبيم بدال لابهنيكال ببخث دكرمم الحدالله حضرت تنبخ كى توم ويركت سے اكتا سيدها ترجم ختم بوكيا -صبح ٢٧ر ذلقيدر سيمث

(أنتهى ازمولانا اسعب والترصاحب زا دمجدة)

اس کے بعد قصائد قاسمی میں۔سے حضرت اقدس جمۃ الاسلام مولانا محدقاسم صاحب باني دارالعلوم نورالتدمرقده كمشهور قصيدة بهاربييس سے چندا شعار بیش کرتا ہوں جیساکہ اوپر اکھا جا چکا ہے۔ یہ قصیدہ بہت طویل ہے۔ ڈیڑھ سوسے زائر اشعار اس قصیدہ کے ہیں اس سنے سب کا

لكمنا توموجب طول تفا- بوصاحب بورا ريجمنا جابيس اصل قصيده كوملاحظه سے کھ زائد پر اکتفاکیا جارہ سے ت اورعشق نبوی کا اندازه بوبای ہے نے مرسے جین جمین میں بہار درگ کسی کوگل اور کسی کو بار ، ورق سے بحاتے ہیں تالیاں اشجار كرم بي آپ كورشمن سيجيي نبهل نكار لبحى رسي تقاسداجن كي المجتبج غبار برسب كابارأ تخائ ووست كربربار فلك كيشمس وقمر كوزمن لبل وبنبار زمين يه جلوه نما بين محست تبد مختار زس به که بن او رسے مستدی مرار كبال كاسبزه كهال كاليمن كهال كي بار كرحب بيرايسا تيري ذات خاص كابوبيار نصيب يوتى نه دولت وجود كى زنبار کہاں وہ نورِخدا اورکہاں بیر دبیرۂ زار زبان کامنه نهیں جو مدح میں *کے سے*گفتار مكى ہے جان جو پہنجیں وال مبرسا فكار تواس کی مدح میں میں بھی کروں وہم اعلم تواکے بڑھے کہوں اسے جہان کے مردا

نبو دسے تغمہ مراکس طرح سے بلبل زار نوشی سے مرع جمن ناچ ناچ <u>گاتے ہیں</u> بھائی ہے دل آئش کی بھی بیش مار يه قدر خاك بي بي باغ باغ وه عاشق اسى لئے چمنستال ہیں دنگپ مہندی پہنچ سکے شج طور کو کہبیں طو زبين وحرخ من بوكبون فرق حرح وزس ے سے ذرہ کوئے محدی سے عبل فلك يعيلي وادريس بين توخيرسهي برسب سہی رہے مرثانی احد ثناكراس كي فقط قاسم اورسب كو تھوڑ البيكس سے بياں پوسکے ثنا اُس كى جوتواسے ندبناتا توسارے عسالم کو کہاں وہ رتبہ کہاںعت ل نارسا اپنی چراغ عقل ہے گل اس کے نور کے آگے جہاں کہ جلتے ہوں پُرعقلِ گُل کے بھی پیمرکیا مركري روح القدس مددگاري بوجرس مدير إوس كرى مير

فرمائیں۔اس میں سے ساٹھ اشعار

تو نورنتمس اور انبيار ہين شمس ونہار تو اور ديده سي كريس وه ديده بيلار بحاب كيت أكرتم كومب والآثار قيامت آپ ي متى ديكيية تواك ريسار ترے کمال کسی میں نہیں مگر دو جار بوستة بين معجزه والمصحبي اس حكه ناجار كري بين أمتى بونے كا يانبى افت رار الرظهوريذ بوتانمهب الأتخبيكار تمہارا سیج ،خدا آپ طالب ریدار میں ہوستے ہیں زمین آسمان بھی ہموارے وه داربائے زلیجا تو شابر سستار نجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے مجز ستّار خدا غيور تواس كاحبيب اورغهب ا قمرنے کو کہ کروڑوں کئے چڑھاؤ اتار توجس قدريب بجلامين برأ اسي حقدار مرسے بھی عیب شبر دو ممارشر ابرار كناه بووس قيامت كوطاعتوں ميں شمار 🗼 كه لا كصول مغفرتين كم سے كم ير بول كى ثار كناو قاسم بركث منه بحنت بداطوار أكركناه كوب خون غصة قهت ار کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار بشركناه كرين احد كلابك استنفارا

توفركون ومكاب زبدة زمين وزمان تو بوئے گل ہے اگر مثل کل ہیں اور نبی حيات جاں ہے تو ہیں اگر وہ جان جہاں طفیل آب کے ہے کا تنات کی ہستی جلویس تیرے سب آئے عدم سے الوجود جال كسارك كمالات الك الحيويين بهنج سكاتير ارتبة للك نه كوئي نبي جوانبیاریں وہ آگے تیری بوت کے لگاآال تق نه بینلے کو بوالبشرے خدا خداکے طالب دیدار حضرت موسی كهان بلندئ طوراوركهان ترى معراج جمال كوترك ببنجيحشن يؤسفكا راجمال برتيرك حجاب بشريت ساسیکے تری خلوت میں کیب نبی و مُلگ مذبن يراوه جمال آپ كاسااك شب بمي خوشا تصيب يرسبت كبال تصيب مرح نہ پہنچیں گنتی میں ہرگز ترہے کالوں کی عجب نبب ترى فاطرست ترى أمّت ك بكيس كي آب كي أمّت كي تجرم ايسال ترب بعروسه برركمتاب عزه طاعت تمهاي حرب شفاعت بيعفوب عاشق يسن كي آب شفع گناه كاران بين زے لحاظے اتنی تو ہوکئ تخفیف

قصنات مبرم ومشروط كى سنين نه بكار تراكبس مح محمد كوكر بون من المنجار يرتبرك نام كالكناعج بعود ووتار توسرور دوجهان، مین کمینه خدمت گار اگر بوایناکسی طرح تیرے درتاب بار وال بوقاسم ببال ويركاكبونكه كزار كياب سارك برك حيولون كالخصيرار بنے گاکون ہمارا ترب سواعم خوار بواہے نفس تموا سانب ساکھے کا الر كه يوسگان مدينه ميرانام سنسمار مرون تو کھائیں مریب سے مجھ کو موروار كرك حضور كے روصنہ كے آس ياس ثار كرجائ كوحة اطهريس تيري بن كيفار خداكي اورتري الفت سي ميراسية فكار هزارباره بودل نون دل می*ن بو مرشار* جلاد ہے جرخ ستم گرگو ایک ہی جھونکار كرآنكصين چشمرة آبي سيه بول درون عبار ندجی کو بھائے یہ دنیا کا کچھ بناؤسٹگار کوئی اشارہ ہمارے بھی دل کے بوطیے بار سنبهال ايسة تئين اورسنهجل كركفتار وه جانے چھوڑ اسے برنہ کرتو کھ اصرار جوخوش بونخيسه ؤه اورأس ي عربطهار وه جمتیں کہ عدد کرسکے مذان کاشمار

بيه اجابت في كوتري دعا كالحساظ برا بوں بدموں گنهگار بوں تنسيدا بوں لکے ہے تیرے مگ کوگو کہ مرسطام سے ب توبهترين خلائق، ميں پدترين جہاں ببت د تول سے تمناہے کیجے عرض حال مرجهان بوفلك آسان سيحبي نبي دیا ہے تق نے تھے سب سے ترب عالی بوتوسى بمكونه إيه توكون إوسي كا لیاہے سگ تمط البیس نے میرا پیجھا رجا وُنُوف كى موتول بين سے اميدى ناؤ جیوں توساتھ سگان حرم کے تربے مود الراکے بادمیری مشت فاک کولیں مرگ ولے يرترب كبال مشت فاك قاسم كا وُص نہیں مجھے اس سے بھی کھرر پیلین لکے وہ تیرغم عشق کامسے رہے دل میں لکے وہ آتش عشق اپنی جان میں سب کی تمهايس عشق بس رورو كے بول تحيف اتنا ربي منصب شيخ المشائخي كي طلب بنوااشاره میں دو تکرشے جو ق کے توتفام الين تنكي مدس يانه دهربابر ادب کی جاہے بیجیب ہوتو اورزباں بندکر بس اب درود پرمه اس براوداس کیآل پو الني اس راوراس كيتمام آل يه يصبح

یہ دسالہ جیساکہ شروع میں اکھاگیا ۲۵ ردمضان المبارک کو شروع کیا ۔
گیا تھا۔ باہ مبارک کے مشافل کی وجہ سے اس وقت تولیسم النّدا ورجیند سطور کے علاوہ اکھوانے کا وقت ہی نہیں بلا۔ اس کے بعد بھی مجانوں کے ہجوم اور سی مدرسہ کے ابتداءِ سال کے مشافل کی وجہ سے بہت ہی تھوڑا وقت ملیا راج تاہم تھوڑا بہت سلسلہ جبتیا ہی راج کہ گزشتہ جمعہ کو عوثر فحرس مولانا الحاج محرکون ماحب کاندھلوی امیر جباعت تبایغ کے حادثہ انتقال سے بیخیل پیدا ہواکہ اگر معامن طرح بنیٹے بیٹے چل دیا توب اوراق جواب تک لکھے ہیں یہ بین ناکارہ بھی اسی طرح بنیٹے بیٹے چل دیا توب اوراق جواب تک لکھے ہیں یہ بھی ضائع ہوجا بی گاری اوراق جواب تک لکھے ہیں یہ بھی ضائع ہوجا بی کے اس لئے جتنا ہو چکاہے اسی پراکتفاکروں اور آج ہمری الرخی سے اپنے پاک رسول کے طفیل جو لغرشیں اس جی ہوئی ہوئی ہوئی اس کو معاف فرم سے اپنے پاک رسول کے طفیل جو لغرشیں اس جی ہوئی ہوئی

محمد زکر یا عُفِی عَنْد کاندهاوی مقیم مرسدمظاهرعوم سهارنیور